حالاتِ حاضرہ کے متعلق جماعت احمد بیہ کواہم ہدایات

> از سیدناحضرت میرزا بشیرالدین محموداحمد کمسیح الثانی خلیفة اسیح الثانی

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## حالات ِ حاضرہ کے متعلق جماعت احمد بیکواہم مدایات

(فرموده ۲۷\_دسمبر ۱۹۳۴ء برموقع جلسه سالانه)

جلسہ سے ایک دودن پہلے مجھے زکام اور نزلہ کی سخت شکایت ہوگئی تھی۔ ہمارے ڈاکٹروں نے پوری کوشش کی اپنی طرف سے کہ خدا تعالی چاہے تو نزلہ رُک جائے اور بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ نزلہ رُک بھی گیا ہے۔ چنا نچہ کل کا ناغہ کرنے کے بعد آج پھر میں نے روزہ رکھ لیالیکن اِس وقت معلوم ہوتا ہے کہ نزلہ پھر گلے میں گررہا ہے اور شایداس حالت میں ممیں سب دوستوں تک پوری طرح اپنی آ وازنہ پہنچا سکوں اور شاید میں زیادہ دیریک نہ بول سکوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شک سردرد کی بھی تکلیف ہوگئی ہے اور وہ بھی میرے اونچا بولئے میں مانع ہے مگر جہاں تک اللہ تعالی توفیق دے میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا پھر بھی اگر سارے دوستوں تک آ وازنہ پنچ تو بجائے اس کے کہوہ حرکت کرکے دوسروں کو بھی ان باتوں اگر سارے دوستوں تک آ وازنہ پنچ تو بجائے اس کے کہوہ حرکت کرکے دوسروں کو بھی ان باتوں کو سننے سے محروم کر دیں جن کا سننا ضروری ہے اور جن کے سننے کیلئے وہ یہاں آئے ہیں خاموش بیٹھے رہیں اور دوسروں کو جن تک میری آ واز بہنچ سکے فائدہ اُٹھانے دیں۔

یہ مت خیال کرو کہ جب تم کسی بات کو سنتے نہیں اور تمہیں خاموش بیٹھنا پڑتا ہے تو یہ ضیاعِ وقت ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ کے لئے انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کے لئے ثواب کا موجب ہوتا ہے۔ اور بسااوقات بظاہر ضائع نظر آنے والی چیز خدا تعالیٰ کے حضور قبول ہونے والی ہوتی ہے۔

ج کے موقع پر جانوروں کی بکثرت قربانیاں کی جاتی ہیں اتنی کثرت سے کہان کا گوشت

کھانے والاکوئی نہیں ہوتا۔ مکہ میں جوصاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی قربانیاں کرتے ہیں اور ان ایا میں قریباً سب ہی حیثیت والے ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ باہر سے آنے والے حاجیوں کو کوٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر حاجی قربانیاں کرتے ہیں اور بعض دفعہ وہاں جمع ہونے والے انسانوں کی تعداد سے بھی قربانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ ماں باپ کی طرف سے اور ایخ دوستوں کی طرف سے ہوتی قربانیاں کرتے ہیں۔ میں جب جج کے لئے گیا تو میں نے سات قربانیاں کرتے ہیں۔ میں جب جج کے لئے گیا تو میں نے سات قربانیاں کی تعین ایک رسول کر کم عیلی کھرف سے ایک حضرت میں موجود علیہ الصلوة والسلام کی طرف سے ایک حضرت طرف سے ایک حضرت میں موجود علیہ الصلوة والسلام کی طرف سے ایک حضرت طیفہ اوّل کی طرف سے ایک اپنی طرف سے ایک اللہ علی طرف سے ایک حضرت میں موجود علیہ ایک ایک ایک ہونے وہ ہوتی ہیں کہ کھانے والے اسے نہیں ہوتے جینے برے وغیرہ اس اس فتم کی قربانیاں اتنی کٹر سے ہوتی ہیں کہ کھانے والے اسے نہیں مفید ہوتا ہے اور کبھی یہ سیکھانا بھی خروری ہوتا ہے کہ ضائع ہونے دو جو ضائع ہوتا ہے کیونکہ ہرایک شخص اسراف اور مروری اخراجات میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بعض او قات ایک شخص ضروری اخراجات کو بھی اسراف اور مروری حضول سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر انہیں کی موقع پر اجراجات میں فیصلہ نہیں کر مااسراف نظر آئے تو بھی کر نا جا ہے۔ ایسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر انہیں کی موقع پر خرج کر نا اسراف نظر آئے تو بھی کر نا جا ہے۔ ایسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر انہیں کی موقع پر خرج کر نا اسراف نظر آئے تو بھی کر نا جا ہے۔

پس جن دوستوں کو باو جو دمیری کوشش کے آواز نہ پہنچے وہ بھی بیٹھے رہیں تا کہ ان کے اُٹھنے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اِس وقت میرے اردگر د دوستوں نے کئی ایک کتابیں رکھ دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ پھلدار درخت لگائیں اب ان درختوں کو پھل آگیا ہے مگر وہ جھڑ تانہیں آپ سوٹالے کراس پھل کو جھاڑ دیں۔

میں شبحتا ہوں کہ بیا یک الیم رسم ہوگئی ہے جس کے متعلق مجھے احتیاط کرنی چاہئے۔ اس
لئے میں صرف اتنی اطلاع دینے پراکتفاء کرتا ہوں کہ کئی دوستوں نے کتابیں شائع کی ہیں اور
مئیں سبحتا ہوں بعض کتابیں مفید اور بعض بہت مفید بھی ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا گویا
مجمل سفارش کرتا ہوں اور آئندہ کوشش کروں گا کہ ابتدائی خطبہ بجائے خلیفہ کے خطبہ کے ، نیلام
کرنے والے کا خطبہ نہ بن جائے اور آئندہ کوشش کروں گا کہ مجمل سفارش کو بھی ترک کردوں۔
اس وقت اتنی سفارش کرتا ہوں کہ سلسلہ کے لٹر بچر کی اشاعت مفید اور ضروری ہے اور جومفید لٹر بچر

ہے'احباباسےخریدیں۔

ہاں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہاں ہوزری کا کام شروع کیا گیا ہے اور ایک ایسا کارخانہ کھولا گیا ہے جس پر جماعت کا روپیدلگایا گیا ہے۔غرض یہ ہے کہ یہاں آ ہستہ ختلف اقسام کے کارخانے کھولے جائیں۔ جب میں نے ایک مجلس مشاورت کے موقع پر احباب سے ہوزری کے متعلق مشورہ لیا تھا تو یہ بھی کہا تھا کہ جب کارخانہ جاری ہوجائے اور مال تیار ہونے گئے تو جس سائز کی جُر ابوں کی انہیں ضرورت ہواور وہ مل سکتی ہوں تو اس کارخانہ کی خرید یں اور یہاں تک کہا گیا کہ جب ہندوستان میں ابتداء میں جُر ابیں بنے لگیں جو ڈھیلی خرید نے میں عُذرنہ کریں۔

سلسلہ کی ترقی اور جماعت کی تنظیم کے لئے ایسا مال خریدنا پڑے تو بھی اعتراض نہ ہو سوائے اس کے کہ مطلوبہ سائز کی جُرابیں نہ مل سکیں۔ آئندہ جماعت کا فرض ہوگا کہ جب اس کارخانہ کی جُرابیں من سکیں تو وہی خریدیں۔ اب کارخانہ نے مال تیار کرنا شروع کر دیا ہے دوستوں کو چاہیئے کہ وہ خریدیں اور یہاں آتے جاتے بھی وہی مال خریدا کریں۔افسوس ہے کہ کارخانہ نے ابھی تک ایجنسیاں قائم کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ مال کا ایسے رنگ میں اشتہار دیا ہے جو ضروری ہے مگر یہ کارخانہ والوں کا کام ہے۔ جماعت کا فرض یہ ہے کہ تمام دوست اسی کارخانہ کی بڑا ہیں خریدیں اور پہنیں۔امید ہے دوست اس بات کو یا در کھیں گے۔

بعض دوستوں کی طرف سے دعا کے لئے تار آئے ہیں۔ کیفٹینٹ غلام احمہ صاحب نے لنڈی کوتل سے لکھا ہے کہ چھٹی نہیں مل سکی اس لئے جلسہ میں شامل نہیں ہوسکا میرے لئے دعا کی جائے۔ایک تار میں تار والوں نے ظلم کر کے نام مٹا دیا ہے اس لئے پڑھا نہیں جا تا۔ وہ اپنے ایک دوست کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ بیار ہیں ان کے لئے دعا کی جائے۔ ڈاکٹر بثیراحمدصا حب زاہدان سے تاردیتے ہیں۔سب دوستوں کو اکسٹالا مُ عَلَیْکُمُ کہتے اور درخواست کرتے ہیں کہ انہیں دعاؤں میں یا درکھا جائے۔ محمد شریف صاحب ماکول ضلع ہزارہ سے لکھتے ہیں کہ چھٹی نہیں مل سکی وعاؤں میں شریک کیا جائے۔ شخ حسن صاحب کا کول ضلع ہزارہ سے لکھتے ہیں کہ چھٹی نہیں مل سکی وعاؤں میں شریک کیا جائے۔ شخ حسن صاحب یا دیگیر سے لکھتے ہیں کہ ان کے لئے دعا کی جائے اور سب کو اکسٹیلا مُ عَلَیْکُمُ ہِتے ہیں۔

اس کے بعد میں جماعت کے دوستوں کواس امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وہ زمانہ جس کے متعلق میں عرصہ سے توجہ دلاتار ہا ہوں کہ تیارر ہنا جا ہے' معلوم ہوتا ہے کہ وہ آ گیا ہے۔ مجھے

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جماعت نے اس کے آنے سے پہلے اس کے لئے تیاری نہیں کی تھی اگر جماعت کےلوگ اس کے لئے پہلے سے تیاری کر چکے ہوتے تو آج کسی قتم کےفکر کی ضرورت نہ ہوتی اورکسی رنگ میں بھی دشمن کوحملہ کرنے کی جر اُت نہ ہوتی اورا گر جر اُت کرتا تو اسے فوراً معلوم ہوجا تا کہ جماعت احمریہ پر ہاتھ ڈالنامعمولی بات نہیں ہےلیکن باوجود بار بارتوجہ دلانے کے اور بار بارآ گاہ کرنے کے کہ دشمن تیاری کرر ہاہے' جماعت کے اکثر افراد نے اس بات کو عارضی خطرات کی تنبیبہ سمجھا اورمستقل خطرہ کی طرف توجہ نہ کی ۔ آخربعض مسلمان کہلانے والوں نے محسوس کیا کہ جماعت احمد بیاس مقام پر پہنچ گئی ہے کہا گراس ہے آ گے بڑھ گئی تو اس کا مٹانا ا دراس کا مقابلہ کرنامشکل ہو جائے گا اس کئے انہوں نے تنظیم کر کے اورا بسے لوگوں کی مدد لے کر جو بظاہر ہمارے دوست بنے ہوئے تھے مگرا ندرونی طور پر دشمن تھے' ہمارے خلاف اڈّا قائم کر لبااورالیی تنظیم کی جس کی غرض احمدیت کو کچل دینا ہے۔ ۱۹۳۲ء میں تحریکِ کشمیر کے دوران میں ایک دن سرسکندر حیات خان صاحب نے مجھے کہلا بھیجا کہا گرکشمیر کمیٹی اور احرار میں کوئی سمجھوتہ ہو جائے تو حکومت کسی نہ کسی رنگ میں فیصلہ کر دیگی اس بارے میں دونوں کا تبادلہ خیال جا ہتا ہوں' کیا آپ شریک ہو سکتے ہیں؟ میں اُس وقت لا ہور میں ہی تھا میں نے کہا مجھے شریک ہونے میں کوئی عُذر نہیں ۔ میٹنگ سر سکندر حیات خان صاحب کی کوٹھی پر ہوئی اور میں اس میں شریک ہوا۔ چودھری افضل حق صاحب بھی وہیں تھے باتوں باتوں میں وہ جوش میں آ گئے اور کہنے لگے ہم نے فیصلہ کرلیا ہے کہ احمد می جماعت کو کچل کر رکھ دیں ۔ میں نے اس پرمُسکر اکر کہاا گر جماعت احمد یہ کسی انسان کے ہاتھ سے کچل جاسکتی تو کبھی کی کچل جا چکی ہوتی اور اب بھی اگر کوئی انسان اسے کچل سکتا ہے تو یقیناً وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔

یہ پہلی کوشش تھی ۔ پھراحرار نے جماعت احمد یہ کو گیلئے کی مزید کوشش شروع کی اور بیہ عجیب بات ہے کہ وہی احراری جواپنی دوسری تحریکات کے لئے جب کوشش کرتے تو انہیں روپینہیں ماتا تھا انہوں نے جب جماعت احمد بیہ کے خلاف کوشش شروع کی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑے خزانہ کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خاص طبقہ اندر ہی اندران کی مد دکرر ہااور انہیں روپیہ دے رہا ہے تا کہ جماعت احمد بہ کی مخالفت کی جائے۔

مذہبی مخالفت ایک الیمی چیز ہے کہ اس میں افسر اور غیر افسر کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ جب احرار یوں نے جماعت احمد یہ کے متعلق مذہبی مخالفت کا سوال اُٹھایا تو حکومت کے بعض گل پُر زے جو حکومت کے وفا دار نہ تھے انہوں نے احرار یوں سے مفاہمت شروع کر دی اور یہ بیٹی طور پر معلوم ہوگیا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ جس طرح بھی ممکن ہوا حرار یوں کا زور بڑھا ئیں اور احمد یوں کا زور کم کریں۔اس کا نظارہ ہم نے قادیان میں بھی دیکھا۔احراری حکومت کے گھلے مخالف ہیں اور قدم قدم پر حکومت کی مخالف کرتے رہے ہیں۔ تشمیرا بھی ٹیشن انہوں نے شروع کی حکومت کو انہوں نے دھمکیاں دیں اور حکومت کے لاکھوں روپے انہوں نے خرچ کرائے مگر وہی احراری جن کا مقابلہ حکومت کے ساتھ تھا اور جویہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیں گئی ہم نے دیکھا کہ جب ان کی شرار توں کے متعلق بعض مقامی افسروں سے شکایت کی جاتی تو وہ احرار یوں کی پیٹھ ٹھو نکتے اور ان کی طرف سے عگد رات پیش کرنے شروع کر دیتے۔اورا گر کوئی عُدر نہ پیش کر سکتے تو یہی کہہ دیتے کہ بیوقو ف بھی دنیا میں ہوتے ہیں آپ کی جماعت بڑی فراخ دلی کا سلوک کرنا چا ہے۔

اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ پولیس کے بعض افسر اور دوسرے ہول کے بعض افسر جنہیں تنخوا ہیں تو اس کام کے لئے ملتی ہیں کہ امن قائم رکھیں مگر وہ امن شکنوں کے ساتھ ساز بازر کھتے تنے اوران لوگوں سے ملے ہوئے تنے جو گورنمنٹ کواُ لٹنے کا ارادہ رکھتے اوراس کے لئے کوششیں کرتے رہے ہیں۔ متواتر ان لوگوں نے قادیان میں آ کرشورش کرنی چاہی فساد پھیلا نا چاہا بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی مگر بعض افسراُن کی پیٹے گھو نکتے رہے۔ حکومت کے افسروں میں بدامنی ہوں گے مگراس وقت تمیں کر کے لوگوں کا ذکر کرر ہا ہوں۔ اچھوں کی ہم بہت تعریفیں کر کے اورکر تے رہیں گے مگراس وقت ہم مجبور ہیں کہ گروں کا ذکر کر رہا ہوں۔ اچھوں کی ہم بہت تعریفیں کر کے اورکر تے رہیں گے مگراس وقت ہم مجبور ہیں کہ گروں کا ذکر کر رہا ہوں۔ ا

غرض اس وقت ہماری جماعت پر جوحملہ کیا جارہا ہے وہ ایک جماعت کی طرف سے ہے اور ہر جگہ ہملہ کیا جارہا ہے پہلے اگر بٹالہ کے احمد یوں کو مارا اور گالیاں دی جائیں اوراس کی طرف حکومت کو توجہ دلائی جاتی ہوتی تو افسر کہہ دیتے کہ ہم توجہ کریں گے یا کہہ دیتے ہم کچھ نہیں کر سکتے اس طرح اگر کسی اور جگہ احمد یوں کے خلاف شورش ہوتی اور دُگا م کو توجہ دلائی جاتی تو وہ طفل تسلی دے دیتے یا کچھ نہ کچھ شرارت کا انسدا دکر دیتے ۔اگر کوئی افسر جماعت احمد بیسے کینہ رکھتا تو کہہ دیتا ایسی بائیں ہوتی ہی رہتی ہیں اور اگر شریف ہوتا اور اپنے فرض کو سجھتا تو کچھ نہ کچھ نوٹس لے لیتا اور اس طرح بات طے ہوجاتی کیونکہ اس وقت شرارت مقامی ہوتی ساری جماعت کے خلاف نہ اور تی تھی ۔ ہر مقام کے متعلق افراد کی کوشش افراد کے خلاف ہوتی گر آج کل کئی جماعتیں ہیں جو

متحدہ طور پر جماعت احمد میہ کے خلاف کھڑی ہوگئی ہیں اور احمد کی ہونے کی وجہ سے مخالفت کررہی ہیں۔ جہاں جہاں احمد کی ہیں وہاں وہاں منظم مخالفت کی جارہی ہے۔ گویا پہلے اعضاء پر حملہ ہوتا تھا مگر اب سر پر حملہ کیا جارہا ہے۔ پہلے اردگر دحملہ کیا جاتا تھا مگر اب مرکز پر حملہ کیا جارہا ہے اور اس طرز کا حملہ کیا جارہا ہے جو نہایت ہی اشتعال انگیز اور امن شکن ہے۔ ایک طریق اس حملہ کا میہ کہ حضرت مسیح موجود علیہ الصلوق والسلام کی ذات پر نہایت گندے اور نہایت ناپاک حملے کئے جاتے ہیں۔ ایسے گندے کہ اگر سلسلہ عالیہ احمد میہ کی تعلیم پیش نظر نہ ہوتی 'اگر احمدیت ہاتھ نہ روکتی تو باو جو داس حکومت کی فوجوں اور پولیس کے ہزار ہاخون ہوجاتے۔

میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نہایت ٹھٹڈ نے دل کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا کرتے ہیں۔
میں نے اپنے کا نوں سے مخالفین کی گالیاں سنیں اور اپنے سامنے بٹھا کر سنیں مگر باوجوداس کے تہذیب اور متانت کے ساتھ ایسے لوگوں سے با تیں کرتا رہا۔ میں نے بچھر بھی کھائے اُس وقت میں بچہ تھا مگر بھی جب حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام پرامر تسر میں پچر بھینے گئے اُس وقت میں بچہ تھا مگر اُس وقت بھی خدا تعالی نے مجھے حصہ دے دیا۔ لوگ بڑی کثر ت سے اُس گاڑی پر پچھر مارر ہے تھے جس میں حضرت سے موعود علیہ السلام بیٹھے تھے۔ میری اُس وقت چودہ پندرہ سال کی عمر ہوگی۔ گاڑی کی ایک کھڑی کی میرے ہاتھ سے پچھوٹ گئی اور پچر میرے ہاتھ پر لگے۔ پھر جب سیالکوٹ میں حضرت میچ موعود علیہ السلام پر پچھر بھی گئی اور پچر میرے ہاتھ پر لگے۔ پھر جب سیالکوٹ میں حضرت میچ موعود علیہ السلام پر پچھر بھینئے گئے 'اُس وقت بھی مجھے لگے۔ پھر جب تھوڑ اعرصہ ہوا میں صفرت میچ موعود علیہ السلام پر پچھر بھینئے گئے 'اُس وقت بھی مجھے لگے۔ پھر جب تھوڑ اعرصہ ہوا میں سیالکوٹ گیا تو با وجود اس کے کہ جماعت کے لوگوں نے میرے اردگر دھلقہ بنالیا تھا' مجھے چار میں سیالکوٹ گیا تو با وجود اس کے کہ جماعت کے لوگوں نے میرے اردگر دھلقہ بنالیا تھا' مجھے چار میں سیالکوٹ گیا تو با وجود اس کے کہ جماعت کے لوگوں نے میرے اردگر دھلقہ بنالیا تھا' مجھے چار گئے۔

غرض میں نے مخالفین سے پھر کھائے ہیں' گالیاں سئی ہیں اور اشتعال انگیزیاں دیکھی ہیں الیکن اُف نہیں کی اس لئے نہیں کہ غیرت نہیں آتی 'جوش نہیں آتا 'عصر نہیں آتا بلکہ مخض اس لئے کہ اس شخص کا ہمیں حکم ہے جسے مخالفین گالیاں دیتے ہیں' جن پر اتہام لگاتے ہیں' جس کی تذلیل کرتے ہیں کہ ہاتھ نہیں اُٹھانا۔ ورنہ اگر اُس کا حکم نہ ہوتا تو نہ ہم بیوی بچوں کی پرواہ کرتے' نہ اپنی جانوں کی پرواہ کرتے' نہ کسی طاقت کی پرواہ کرتے' وہ شیطان کے چیلے جو حضرت مسے موعود علیہ السلام کوگالیاں دیتے ہیں' آپ پرنا پاک اور گندے الزامات لگاتے ہیں' آپ کی ہوئی ہیں ورنہ کرتے ہیں' اُن کی جانیں محض حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی طفیل بچی ہوئی ہیں ورنہ کرتے ہیں' اُن کی جانی ہوئی ہیں ورنہ

كو ئى حكومت ، كو ئى طاقت اوركو ئى انتظام ان كوبچانہیں سكتا \_

غرض اس ہستی کوجس کی تحقیراور تذلیل دیکھنا اورجس کے متعلق گالیاں اور بدز بانیاں سننا ہماری طاقت برداشت سے باہر ہے ٔ حد سے بڑھی ہوئی گالیاں دی جاتیں اور نا قابل برداشت تذلیل کی جاتی ہےاورا پسے موقع پر کی جاتی ہے جبکہ اشتعال فوراً پیدا ہو جاتا ہے۔مثلاً انہی ایام میں جب کہ ہمارا سالا نہ جلسہ ہور ہاہے آٹھ نو ہزار کے قریب قادیان میں احمد یوں کی آبادی ہے' تین جار ہزاراحمدی اردگر د کے دیہات ہے آئے ہوئے ہیں' گیارہ بارہ ہزاراحمدی پنجاب اور ہندوستان کے دوسر سے علاقوں کے جمع ہیں اور تیمیس چوہیس ہزار احمہ یوں کا اجتماع قادیان میں موجود ہے' آج اس جگہ جہاں ایک چیہ بھرز مین بھی مخالفین کی نہیں ہے' جہاں ان کی تعداد عام حالات میں بھی احمدیوں کے مقابلہ میں / ۱۱ فیصدی بھی نہیں ہے اور جہاں اس وقت سرکاری حُکّا م موجود ہیں' نہایت ہی گندہ اور نا یا ک لٹریچرنقشیم کیا جار ہاہے۔جس میں لکھا ہے کہ'' کیا مرز ا قاد بانی عورت تھی یام د''''م زا کے ساتھ خدا کا بدفعلی کرنا''''م زا کوحیض آنا''''مرزا کا حاملہ ہونا'''' در دِز ہ سے تکلیف یا نا'' مگروہ افسر جواحرار یوں کےجلسہ کےموقع پراحمہ یوں کو کیمرے ر کھنے سے رو کتے تھے آج کہتے ہیں کہ ہم السےلٹر پیج کوروک نہیں سکتے ۔اگراس وقت کوئی ابیا قا نون تھا جس کے ماتحت احمد یوں کو کیمرے رکھنے سے روکا جا سکتا تھا مگر آج گندہ لٹریچر رو کئے کے لئے کوئی قانون نہیں تو معلوم ہوا کہ اُس وقت کوئی ایبا د ماغ کام کرر ہاتھا جوآج نہیں ہے۔ اُس وفت فتنہ وفساد پھیلانے والےان حُگام کے جیلے جانٹے تھے جن کا اِس فتنہ میں ہاتھ ہے اس لئے وہ ان کی شرارت انگیز حرکات برخوش ہوتے تھے اور احمد یوں کوائلی حرکات کا ثبوت بہم پہنچا نے ہے روکتے تھے تا کہ ضلع کے منصف مزاج حاکم یا اُوپر کے حُکّام ان کی حقیقت سے ناوا قف رہیں ، مگرآج کل جماعت احمد یہ کےلوگ جبکہ کثرت سے یہاں آئے ہوئے ہیں' فتنہ پرداز گالیاں دیتے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تو ہین کرتے ہیں تو پولیس کے وہی افسرخوش ہوتے ہیں کہوہ اشتعال انگیزیا تیں کررہے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں اِس متم کی اشتعال انگیزی بھی ہم پرا ٹرنہیں کرسکتی کیونکہ ہمیں ایسی تعلیم دی گئ ہے جس نے ہمیں گُلّیةً جکڑ رکھا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام فر مایا کرتے تھے سچا مومن خصی ہو جاتا ہے۔ پس حکومت کے افسروں کو'پولیس اور سول کے دُگام کو اور احرار یوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ باوجود ان اشتعال انگیزیوں کے جو وہ کر رہے ہیں' ہم بالکل پُر امن ہیں کیونکہ ہم سے مومن ہیں اور مومن خصی ہوجاتا ہے۔ ہمیں جوش آتا ہے اور آئے گا مگروہ دل میں ہی رہے گا' ہمیں غیرت آئے گی مگروہ ظاہر نہ ہوگی' ہمارے قلوب نکڑے نکڑے ہوں گے مگر زبانیں خاموش رہیں گی' ہاں ایک اور ہستی ہے جو خاموش نہ رہے گی' وہ بدلہ لے گی اور ضرور لے گی' عکومتوں سے بھی اور افراد سے بھی' کوئی بڑے سے بڑا افٹر' کوئی بڑے سے بڑالیڈز' کوئی بڑے سے بڑا ہمتا اور کوئی بڑی ہے کہ میں انہیں وہ بہت بڑی اور بہت طاقت ور حکومت ہے مگر جو اس کے غدارا ور فرض نا شناس حاکم ہیں' انہیں وہ خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتی۔ وہ ایسے دُگام کو بم کے گولوں سے بچا نے کا انتظام کر سکتی ہے؟ اور وہ احمد یوں نے چلانے نہیں مگر ہمینہ' تو لنج اور طاعون کے حملہ سے وہ کسی کوئییں بچا سکتی اور نہ کوئی اور طاقت ہے جو خدا کی گرفت سے بچا سکے۔ اگر یہی حالت جاری رہی اور کسی دن بدد عا نکل گئ تو حکومت دیکھ لے گی کہا ہے تمام سامانوں اور اپنی تمام مخاطقوں کے باوجودان کو بچانہ سکتے گی۔ ہمار اخداظلم اور ناانصافی کرنے والوں کود کھر ہا ہے' وہ ہمارے زخی قلوب اور ان میں جو جذبات ہیں' ان کود کھی ہے' پھر ہمارے صبر کود کھی ہے' آخروہ ایک دن اپنا فیصلہ نا فدکرے گا وجود نا دیکھ لے گی کہا ہے چھر ہمارے صبر کود کھی ہے' آخروہ ایک دن اپنا فیصلہ نا فدکرے گا اور پھر دنیاد کھر لے گی کہ کیا بچھر دنما ہوتا ہے۔

علاوہ اس گند ہے اور اشتعال انگیز لٹریچر کے جو حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف شاکع کیا جاتا ہے مرکز سلسلہ اور جماعتِ احمد سے خلاف بھی لوگوں کوطرح طرح سے السمایا اور ورغلایا جاتا ہے۔ مثلاً پچھلے دنوں'' زمیندار'' اخبار نے شاکع کیا کہ احمد یوں کی طرف سے اسے اس قتم کی چھیاں ملی ہیں جن میں مولوی ظفر علی صاحب کوئل کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ہرایک عقل منداس قتم کی چھی کھنے والے کو یا تو نیم پاگل سمجھے گایا یہ خیال کرے گا کہ چھی مصنوی ہوگی۔ مگراس موقع پر ہوتا کیا ہے؟ یہ کہ خالفین کے اس طبقہ میں شور جی جاتا ہے کہ اب قتل مونے کہ ہونے لگیں گئی مگر کوئی بینیں کہتا کہ ہونے لگیں گئی مگر کوئی بینیں کہتا کہ پولیس نے انتظامات کرنے شروع کر دیے' سی۔ آئی۔ ڈی جمع ہونے لگ گئی مگر کوئی بینیں کہتا کہ جب پولیس نے انتظامات کرنے شروع کر دیے' سی۔ آئی۔ ڈی جمع ہونے لگ گئی مگر کوئی بینیں کہتا کہ جب پوٹھی پر کلھنے والے کا نام اور پیت درج ہے تو کیوں اسے پکڑتے نہیں۔ وہ پڑھی جرمن یا جب پان سے تو نہیں آئی تھی کہ کھنے والا پکڑا نہ جاسکتا تھا۔ وہ کرا چی کی پڑھی تھی کیا حکومت کرا چی جاپان سے تو نہیں آئی تھی کہ کھنے والا پکڑا نہ جاسکتا تھا۔ وہ کرا چی کی پڑھی تھی کیا حکومت کرا چی دوسری پڑھی پر سیدا حمد نام درج تھا۔ جمیں بہت حد تک یقین ہے کہ یہ پڑھیاں کس نے کھیں۔ اگر وسری پڑھی پر سیدا حمد نام درج تھا۔ جمیں بہت حد تک یقین ہے کہ یہ پڑھیاں کس نے کھیں۔ اگر

حکومت تحقیقات کرتی اور جس آ دمی کو پیش کیا جاتا' اس کے خط کے ساتھ اس جھٹی کا خط ملاتی تو فالبًا معلوم ہو جاتا کہ لکھنے والاحکومت کے ہی ایک محکمہ کا آ دمی ہے۔حکومت اس بارے میں ببًا سانی تحقیقات کر سکتی تھی لیکن بجائے اس کے کہ یہ تحقیقات کی جاتی کہ کراچی میں ایسے احمد می ہیں مانی سن پولیس کے دُگام نے '' زمیندار'' کے شور وشر پر اس قتم کے انتظامات شروع کر دیئے کہ گویا اس کی شائع کر دہ چھیاں بالکل درست تھیں اور فی الواقع قتل کا اندیشہ تھا۔

پھر'' زمیندار' میں اسی قتل کرنے کی چھی کھنے والے کی طرف سے اعلان کرا دیا جاتا ہے کہوہ پہلے احمدی تھا مگر اب احمدیہ سے مرتد ہوگیا ہے۔ اس کے متعلق ہم چیننج دیتے ہیں کہ ثابت کریں وہ خض کبھی احمدی ہوا۔ احمدی ہونے کے لئے بیعت کی جاتی ہے اور بیعت کرنے والوں کے نام شاکع کئے جاتے ہیں۔ اس کا نام کب شاکع ہوا۔ پھر احمدی کے لئے شرط ہے کہ وہ با قاعدہ چندہ ادا کرے اس نے کب چندہ دیا۔ کرا چی میں با قاعدہ احمدی جماعت ہے اور تمام احمد یوں کے رجٹروں میں نام درج ہیں' چندہ دینے والوں کو رسیدیں دی جاتی ہیں' اس شخص سے پوچھا جا سکتا ہے کہ رسیدیں دکھا ؤ' بیعت کرنے کے جواب میں جو خط شہیں آیا وہ دکھا ؤ۔ اگر اس طرح جا سات ہے کہ بعض شریروں اور فتنہ پر دازوں نے جعلی خطوط بنا کر شائع کر ائے اور اس طرح عام لوگوں کو احمدیوں کے خلاف اشتعال دلایا۔ مگر بجیب کوخطو میں ڈال ڈیا کہ شتعال دلایا۔ اس طرح جماعت احمدیوں کی جان و مال کوخطرہ میں ڈالا گیا لیکن حکومت ان کی حفاظت کا انتظام کرتی ہے جنہوں نے اشتعال دلایا اور سطرح جماعت احمدیہ کواور زیادہ خطرات میں ڈال دیتی ہے۔

یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا خدا بھی دیکھ رہا ہے اور وہ افسر بھی دیکھ رہے ہیں جنہیں ہم سبھتے ہیں کہ اُن کے دل شرافت سے خالی نہیں ہیں۔ حکومت کسی ایک آ دمی کا نام نہیں ' بلکہ لاکھوں انسانوں کے مجموعہ کا نام ہے جو حکومت کر رہے ہیں۔ ان میں شریف بھی ہیں اور شریر بھی۔ آج آگر شریف ڈرکر نہ بولیں یا ناواقلی کی وجہ سے خاموش ہوں اور دخل نہ دیں تو اور بات ہے مگر ممکن ہے کہ کل انہیں علم ہو یا کمز ورج اُت کریں اور فتنہ پردازوں کی حرکات بند کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر نہ کریں تو خدا تعالی خود ہماری حفاظت کرے گا۔ آسمان سے تیر آئیں گے اور ہمارے دھارے کے کہ طاعون طعن سے نکلا ہے اور طعن مارے۔ دھنرے میچو دعلیہ الصلاق والسلام فرمایا کرتے تھے کہ طاعون طعن سے نکلا ہے اور طعن

کے معنی نیزہ مارنا ہیں۔ پس وہی خداجس نے حضرت سے موعودعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے وقت آپ
کے دشمنوں کے متعلق قہری جلوہ دکھایا' وہی اب بھی موجود ہے۔ اور اب بھی ضرور اپنی طاقتوں کا
جلوہ دکھائے گااور ہرگز خاموش نہر ہےگا۔ ہاں! ہم خاموش رہیں گے اور جماعت کو نصیحت کریں
گے کہ اپنے نفسوں کو قابو میں رکھیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ ایک ایسی جماعت بھی دنیا میں ہوسکتی ہے
جوتمام قسم کی اشتعال انگیزیوں کو دکھا ورسُن کرامن پیندر ہتی ہے۔

پھرلطیفہ بیہ ہے کہ جوحرکات جماعت احمد سے خلاف کی جاتی ہیں وہ اس قدر معقولیت سے دور ہیں کہ معمولی عقل وسمجھ کا انسان بھی ان کی بے ہودگی کوسمجھ سکتا ہے۔ ایک ہی وقت اعلان کیا جا تا ہے کہ احمدی حکومت کے جاسوس ہیں اور پھر ساتھ ہی سے کہتے ہیں کہ انگریزوں کے دشمن ہیں لیکن بغض و کینہ کی انتہاء ہے کہ جب فقنہ پر داز سے کہتے ہیں کہ احمدی انگریزوں کے دشمن ہیں' تو پھر پڑھنے والے کہتے ہیں کیا احمدی انگریزوں کے جاسوس ہیں' تو پھر بھی کہتے ہیں کہ احمدی انگریزوں کے جاسوس ہیں' تو پھر بھی کہتے ہیں واہ واہ کیا خوب کہا۔ گویا ایک ہی وفت میں دونوں با تیں جوایک دوسری کی متضاد ہیں پہندگی جاتی ہیں اور عجیب بات سے ہے کہ حکومت کا ایک جزوبھی ایسے لوگوں کی باتوں کو درست سے اسوس ہیں' تو حکومت کے اسوس ہیں' تو حکومت کے افسر خاموثی سے گزرجاتے ہیں' گویا انہوں نے پچھسنا ہی نہیں لیکن جب جاسوس ہیں' تو حکومت کے افسر خاموثی سے گزرجاتے ہیں' گویا انہوں نے پچھسنا ہی نہیں لیکن جب خضر نہیں کہ احمدی انگریزوں کے خلاف ڈائریاں لکھنے لگ جاتے ہیں۔

غرض فتنہ پر دازلوگ اس طرح ایک طرف تو حکومت کو ہمارے خلاف اُ کساتے اور دوسری طرف مسلمانوں سے لل کراپنی حکومت طرف مسلمانوں سے لل کراپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جالانکہ ہمیں جو کچھ ملناتھا' مل چکاہے۔

حضرت مینے موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہا گیا اور دو دفعہ مجھے بھی کہلایا گیا کہ کیا حکومت اگرکوئی خطاب دے تو اسے قبول کرلیا جائے گا۔ میں نے کہاا گرحکومت ایسا کرے گی تو وہ میری ہتک کرے گی۔ ہمیں خدا تعالی سے جو پچھال چکا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہوسکتا ہے اوراس سے بڑھ کر حکومت کیا دے سکتی ہے۔ اپنے متعلق خطاب کا ذکر تو الگ رہا، اگر جماعتِ احمد یہ کا کوئی شخص بھی خطاب کے متعلق پچھ بوچھتا ہے تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ مجھے تو انسانی خطاب سے گھون آتی ہے۔ احمدی کہلا نے سے بڑا خطاب اور کیا ہوسکتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے متعلق آپ کے والد صاحب کو خیال تھا کہ ان کا

گزارہ کس طرح چلے گا نہ تو یہ جائداد کا انتظام کر سکتے ہیں اور نہ نوکری کرنا چاہتے ہیں۔قریب کے گاؤں کا ایک سکھ تھا اُس کے دو بیٹے دادا صاحب کے پاس آیا کرتے تھے۔ان میں سے ایک نے جھے سنایا کہ بڑے مرزا صاحب نے ایک دفعہ جھے کہا: تم جاؤغلام احمر تمہاری عمر کا ہے اسے سمجھاؤکہ اگروہ جائداد کا انتظام نہیں کرسکتا تو اسے ملازم کرا دوں۔ میں نے جا کر کہا آپ کے والد صاحب ناراض ہورہے ہیں کہ آپ کوئی کا منہیں کرتے 'وہ کہتے ہیں کیا بھائی کے گڑوں پر پڑے رہوگ اگر کہوتو ملازم کرا دیں۔حضرت میں موجود علیہ الصلاق والسلام نے سن کر فرمایا والد صاحب تو یو نہی فکر کرتے ہیں' انہیں کہ دومیں نے جس کا نوکر ہونا تھا ہوگیا ہوں۔ با وجود یکہ دا دا صاحب دنیا دار آدمی تھا س سکھ کا بیان ہے کہ جب میں نے انہیں جا کر کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں تو خاموش ہوگئے اور پھر کہا گراس نے یہ کہا ہے تو بھی جھوٹ نہیں بولتا۔

پس ہم اس کے قائم کئے ہوئے سلسلہ کو چلانے والے ہیں جود نیا کی نوکر یوں سے آزادتھا۔
د نیاوی نوکر یوں کی غرض یہی ہوتی ہے کہ د نیاوی مفاد حاصل کئے جائیں۔ ہمارے پاس تو وہ
کاغذات پڑے ہیں جن میں حکومت کی طرف سے لکھا ہے کہ وہ ہمارے خاندان کی چرپہلی حالت
بحال کر دے گی۔ بیت خریریں حکومت تسلیم کرتی رہی ہے مگر ہم نے ان کو بھی اتن بھی وقعت نہ دی
جتنی ردّی کاغذکو دی جاتی ہے۔ بھی ہم نے ان کی بناء پر حکومت سے پچھ ما نگا؟ قطعاً نہیں۔ ملک
میں ہزار وں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حکومت کی چھوٹی خد مات کیں اور حکومت نے ان کو
مربعے ویئے مگر کیا ہم نے بھی حکومت سے پچھ ما نگا؟ یا جماعت کی خد مات کی بناء پر پچھ ما نگا۔
جنگ عظیم میں ہم نے تین ہزار کے قریب افراد مہیا کئے اور ہزار ہارو پیدخرج کیا۔ اتنی ہی تعداد
جنگ عظیم میں ہم نے تین ہزار کے قریب افراد مہیا کئے اور ہزار ہارو پیدخرج کیا۔ اتنی ہی تعداد
ایک شخص کی طرف منسوب کی گئ والا تکہ اس نے استے آدمی نہ دیئے تھے اسے سرکا خطاب مل گیا

اگر ہماری خدمات دنیاوی اغراض کے ماتحت ہوتیں تو بھی تو اس کا کوئی نشان ظاہر ہوتا۔
باوجوداس کے اگر حکومت کو بیہ خیال ہو کہ ہم اس سے جاہ طبی کرتے ہیں تو بیاس کی غلطی ہے۔
ہمیں جو پچھ ملنا تھاوہ اُسی وقت مل گیا جب ہم نے حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کے ہاتھ پر
بیعت کی ۔ حضرت مسے علیہ السلام پر بھی یہی الزام لگایا گیا تھا کہ وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہئے
ہیں۔ یہود اُن کے پاس گئے اور سوال کیا کہ کیا ہم قیصر کو مالیہ نہ دیں۔ آپ نے فرمایا: ذراوہ
در ہم تو دکھا وَجوتم کو دینا پڑتا ہے۔ جب انہوں نے در ہم دکھایا تو آپ نے کہا اس پر کس کی تصویر

ہے یا کس کا نام ہے؟ ان کے بتانے پر کہ قیصر کا ، انہوں نے کہا: بس پھر جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جوخدا کا ہے وہ خدا کو دو ل

پس ہم بھی خدا کے لئے وہی مانگتے ہیں جوخدا کا ہے اور خدا کو پنجاب یا ہندوستان کی کیا ضرورت ہے وہ دل چاہتا ہے اور ہم بھی اس کے لئے لوگوں کے قلوب ہی طلب کرتے ہیں دنیاوی حکومتوں سے ہمیں کیا کام ۔ مگر میں بیر بُر د لی سے نہیں کہتا بلکہ دیانت داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا حکومت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ۔ اس کا میدانِ عمل اور ہے اور ہمارا اور ہے لیکن اگروہ خود ہم سے ٹکرائے گی تو اُس کا وہی حال ہوگا جو کونے کے پھر سے ٹکرانے والے کا ہوتا ہے ۔ ہمیں وفا داری کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم اس پر قائم رہنا چاہتے ہیں ۔ مگر اس قتم کے گئے جو ہمار سے پیچھے چھوڑے گئے ہیں اور حکومت ان کا تدارک کر کے ان کے ضرر سے ہمیں نہیں بچاتی خدا تعالی کی گرفت سے نہیں نہیں بچاتی خدا تعالی کی گرفت سے نہیں نے سکیس سے نربرالزام آئے گی۔

ہاری امن پیندی کی تو یہ حالت ہے کہ بعض مقامی دُگام نے احرار یوں کے جلسہ کے موقع پر جب حکم دیا کہ احمدی اپنے پاس کیمرے نہ رکھیں تو میں نے فوراً اس حکم کی تعیل کی ہدایت کر دی حالا نکہ کیمر وں سے کسی کو کیا نقصان پہنے سکتا تھا۔ کیمرہ سے بھی کسی نے کسی پر جملہ کیا ؟ اس سے بھی کوئی خون ہوا؟ بھی اس سے کسی نے کسی کی آئکھ ہی پھوڑی ہے؟ ایسا نامعقول شخص کون ہوگا کہ دو آنے کی سوٹی جو کام کر سکتی ہے وہ دواڑھائی سورو پیہ کے کیمرے سے لے۔ مگر احرار یوں کے جلسہ پر حکم دیا گیا کہ احمدی اپنے پاس کیمرے نہ رکھیں ان سے فساد ہو جائے گا اور اس کی وجہ صرف ان چھوٹے افسروں کی یا سپاہیوں کی شکایت تھی جو ڈرتے تھے کہ احمدی ہماری حرکات کی تصویر نہ لے لیں اور جب ان کی شکایت کی غرض نہ جھتے ہوئے سپر نٹنڈ نٹ پولیس نے حکم دیا کہ احمدی کیمرے نہ رکھیں اس سے اشتعال ہوتا ہے تو میں نے جماعت کواس سے بھی منع کر دیا۔

پھرا کیکڑے نے جومستری کا کام سیکھتا تھا'ا کیک کھڈسٹک بنائی تواس کا نام نیزہ رکھا گیااور اخباروں میں بیخبرشائع کرائی گئی کہ قادیان میں نیزے پکڑے گئے ہیں۔ باوجوداس کے کہ بیہ بالکل جھوٹ تھااور باوجوداس کے کہ ہم نے اس کے متعلق چینج دیااور میں نے خودس آئی۔ڈی کے سیرنٹنڈنٹ صاحب کو کہا کہ آپ میری اجازت سے اِسی وقت ہماری در بندی کر کے تلاشی کے لیس تا کہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے اور چونکہ ہم خودراضی ہیں' قانون کا کوئی اعتراض نہ ہو

گا۔ ہراحمدی کے گھر کی تلاثی لے لی جائے کہ س قدر نیز ہے احمد یوں کے گھروں میں ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ایسانہیں تو اس سے بڑھ کرکیا ثبوت ہوسکتا ہے۔ کوئی افسرنہیں جو آپ کے انکار کوشلیم نہ کرے گالیکن مقامی دُگام نے اس خبر کی جوشا نُع ہوئی تھی کوئی تر دید نہ کی 'بلکہ جب بعض دُگا م کوسلسلہ کے نمائندوں نے کہا کہ آپ ان شخصوں پر مقدمہ کیوں نہیں چلاتے جن کے پاس سے نیز ہے نکلے تھے۔ تو وہ بے اختیار بول اُٹھے کہ اصل بات بیہ کہوہ ہوئی تا کہ وہ نہیں' کھڈسٹک تھی اور قانو نا اس پر مقدمہ نہیں چل سکتا مگر باو جوداس کے اس خبر کی تر دید نہی گئی اور ہمارے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جیسا کہ کہتے ہیں ایک شخص کو جھوٹ ہو لئے کی عادت نہی گئی اور ہمارے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جیسا کہ کہتے ہیں ایک شخص کو جھوٹ ہو لئے کی عادت نہی ہوئی ہے کہ گئی لاشیں پڑی ہیں۔ جب اس سے پھر پو چھا گیا تو کہنے لگا قر آن کی قتم سینٹر وں زخمی ہو گئے ہیں ۔ اسے کہا گیا اپنی جان کی قتم کھا کر بناؤ تو کہنے لگا ایک آ دی کے خراش آئی ہے اور جب کہا گیا کہا گیا ہوئی ہے لگا دو بلیاں لڑر ہی تھیں۔

جس رنگ میں ہم نے خبر سن تھی' ہر تحقیق کے بعداس میں کمی آتی گئی مگر جن لوگوں نے بیسب حجوث بولا تھا' اُنہیں کوئی باز پُرس نہ ہوئی اورا خباری لحاظ سے بیخبراب تک قائم ہے اورا یک پُر امن سلسلہ کے نام پرایک بدنما دھیہ۔

ہم نہیں جانے کہ یہ خبرالیوس ایٹ پرلیس میں کس نے شائع کرائی مجسٹریٹ علاقہ نے یا ڈپٹی کمشز نے یا سپر نٹنڈنٹ پولیس نے ۔ بے شک ہم بھی دریافت کر سکتے تھے کہ یہ بات کس نے بنائی اور پھیلائی لیکن اگر ہم الیا کرتے تو حجٹ رپورٹ کردی جاتی کہ سرکاری آ دمیوں کے کام میں دست اندازی کی جاتی ہے۔اس کے متعلق حکومت ہی پنہ لگا سکتی تھی اور معلوم کر سکتی تھی کہ کس نے جھوٹ بولا اور ایسوسی ایٹ پرلیس کو کس نے بیخر مہیا کی ۔ گر باوجود ہمارے بار بار کہنے کے توجہ بین کی جاتی ۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے افسر ہیں جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں اور وہ حکومت کے بھی و فا دار نہیں ہیں اور وہ اس قتم کی تحقیق سے دُگا مِ بالا کو بازر کھتے ہیں۔

غرض ہمارے خلاف ایسی کارروائیاں کرائی جارہی ہیں جوشخت اشتعال دلانے والی اور فتنہ کوانگیخت کرنے والی ہیں۔ میں اس وقت ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چا ہتا۔ بعض کے متعلق تو میں اینے خطبات میں بیان کرچکا ہوں اور بعض کے متعلق جوشکوہ تھا اس کی نسبت میں نے لکھ دیا ہے کہ حکومت سے جھگڑا طے ہوگیا۔ مگراعلی دُگام سے اُٹر کر جونچلاطقہ ہے وہ جو ترکات کرتارہا ہے وہ اب تک جاری ہیں اور احراریوں کوان کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ شرارت کرنے کی جرائت مل رہی ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ تحقیقات کر کے ایسے افسروں کو مزا دے اور اس کا فرض ہے کہ شرارت اور فتنہ پھیلانے والوں کی شرارتوں کا انسداد کرے۔ ہمیں تو حضرت سے موجود علیہ الصلاق والسلام نے فصی کر دیا ہے مگر ساری دنیا تو خصی نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو حکومت سے مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہو جا ئیں اُس وقت حکومت کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی۔ ہم خواہ اُس وقت اس کی مدد کریں لیکن حکومت کو اخلاقی طور پر اُس وقت کس قدر شرمندگی اُٹھانی پڑے گی کہ جن کی عزتوں پر جملہ ہوتا دیکھ کر ہم خاموش رہے آج اُنہی کی مدد کے طالب ہونا پڑا۔

پھر کہا جاتا ہے کہ احمدی رسول کریم علیہ کی ہتک کرتے ہیں۔ ادھرا خباروں میں شائع کرتے ہیں۔ ادھرا خباروں میں شائع کرتے ہیں کہ جو رسول کریم علیہ کہ ہتک کرے' اُس کا قتل کرنا جائز ہے۔ مطلب یہ کہ احمد یوں کوتل کریں حالا نکہ رسول کریم علیہ کہ احمد یوں کوتل کریں حالا نکہ رسول کریم علیہ کہ جہ نہیں کرتے بلکہ وہ خود کرتے ہیں۔ وہ کسی منصف کو بٹھا کر فیصلہ کرالیں کہ رسول کریم علیہ کہ جنگ ہیں جہ نہیں کرتے ہیں یا ہم؟ حضرت مسے موعود علیہ الصلوق والسلام تو کہتے ہیں:۔

بعد از خدا بعشقِ محمد مخمرم گر کفرایں بود بخدا سخت کافرم

لینی خدا تعالی کے بعدرسول کریم عظیمی کے عشق سے میں مخبور ہوں اس کا نام اگر کفر ہے تو خدا کی قتم میں سخت کا فر ہوں۔ یہ ہما راعقیدہ ہے گرکہا یہ جا تا ہے کہ ہم رسول کریم اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ پھر باو جو داس کے کہ حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز تھے اور آپ کے حلیہ میں آئے آپ کا ادب آپ کے دل میں اس قدر تھا کہ آپ کی آل واولا دے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے لئے جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اس کی وجہ کہیں ہے کہ رسول کریم عظیمیہ کی شاگر دی کے تعلق سے آپ کی اولا دکا اس درجہ پاس کرتے تھے۔ بہی ہے کہ رسول کریم علیم کی جو عزت ہمارے دل میں ہے اسے مدنظر رکھتے ہوئے ہم سلیم عرض رسول کریم علیم ہوئے ہم سلیم اس سے بڑھ کر رسول کریم علیم کی خزت ہو سکتی ہے۔ پھر دیکھورسول کریم علیم کی عزت بچانے کی عزت ہو سکتی ہے۔ پھر دیکھورسول کریم علیم کی عزت بچانے کو دو سرے مذا ہب کی تو قیر قائم کرنے کے لئے آگے ہم آتے ہیں تو کون ہیں یا وہ ؟ جب رسول کریم علیم کی دو مرے مذا ہب کے بدز بان لوگ گالیاں دیتے ہیں تو کون

ان گالیوں کور ڈ کرنے کے لئے اُٹھتا ہے اور اس کے مقابلہ میں رسول کریم علیہ گئی کو بیاں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پھر انگلتان افریقۂ امریکہ اور دوسرے ممالک میں ہم جاتے ہیں تا کہ وہاں کے لوگوں کورسول کریم علیہ کی غلامی میں داخل کریں یا وہ عجیب بات ہے کہ رسول کریم علیہ سے محبت تو اُن کو ہولیکن آپ کی شان میں بدزبانی کرنے والوں کی حرکات سے درد ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے نمونہ سے بتا دیا ہے کہ آپ رسول کریم علیہ کے ا متعلق كتني غيرت ركھتے تھے۔ آپ ايك دفعه لا ہورتشريف لے گئے لکھر ام جومشہور آربي تھا' آپ سے ملنے کے لئے آیااوراُس نے آ کرسلام کہا آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھراُس نے سلام کیا' پھر بھی آ ب نے جواب نہ دیا۔ تیسری دفعہ اُس نے سلام کیا 'پھر بھی آ ب نے توجہ نہ کی ۔ اِس پر کسی نے آپ سے کہا' پنڈت کیکھر ام سلام کہتے ہیں۔ اِس برآپ نہایت غصہ سے کہا: اسے شرم نہیں آتی' میرے آقا کوتو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے۔ ہم پررسول کریم علیظیہ کی ہتک کرنے کاالزام لگانے والوں میں سے کتنے ہیں جواپیا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ان میں سے گئ ا پسے ہیں جورسول کریم ﷺ کے شدید مخالفوں کی دعوتیں کھا لیتے اور انہیں اپنے گھروں میں عزت سے بٹھاتے ہیں اور اِس وقت بھی وہ ہماری دشنی کی وجہ سے ان کی خوشامدیں کرر ہے ہیں۔ غرض ہم اپنی جانیں دے کراوراینے مال قربان کر کے رسول کریم عظیمیہ کی عزت بچا رہے ہیں ۔گرانہوں نے کیا کیا ہے؟ یہی نا کہ کچھ ہندو مار ڈ الےاوراس طرح اسلام کو بدنام کر دیا۔ بیداسلام کو دنیا کی نظروں میں بدنام کرنے والے اور رسول کریم عظیلیہ سے دنیا کومتنفر کرنے والے آپ کے خیرخوا ہ 'لیکن لاکھوں رویبیاسلام کی اشاعت کیلئے خرچ کرنے والی اور ہزاروں آ دمیوں کے ذریعہ رسول کریم علیقہ کی خوبیاں دنیامیں پیش کرنے والی جماعت آپ کی دشمن ہو گئی۔ ہم نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورپ' افریقہ اور امریکہ میں رسول کریم ۔ اللہ کو گالیاں دینے والوں کومسلمان بنار ہے ہیں ۔ کچھ عرصہ ہواایک نومسلم نے مجھے کھا کہ میں پہلے محد ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کو گالیاں دیا کرتا تھا مگراب آپ کے مبلّغ کے ذریعہ مجھے پر بدا ثر ہوا ہے کہ میں اُس وقت تک نہیں سوتا جب تک رسول کریم عظیلی پر درود نہ جیج لوں ۔ کیا یمی وہ ہتک ہے جوہم رسول کریم علیہ کی کررہے ہیں۔

پھر ہم پریپھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادیوں اور نانیوں کی

ہتک کرتے ہیں مگر اس الزام کے لگانے والوں کو پہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک حدیث پیش کیا کرتے ہیں کہ کوئی مولودنہیں خواہ مر د ہوخواہ عورت جسے شیطان نے نہ پھُو ا ہوسوائے حضرت عیسلی اوران کی ماں کے <sup>کل</sup> کیاان کےاس حدیث کو پیش کرنے کے بیمعنی نہیں ہوتے کہ وہ رسول کریم حالله کی والدہ اور والد اورخود رسول کریم عظیلته پر اس طرح حمله کرتے ہیں؟ اسی طرح وہ ا حضرت ابراہیم مخصرت لیتقوبؑ مضرت اسحاقؓ اور دوسر ہے انبیاء کوبھی انہی میں شامل کر رہے ہیں جن کوشیطان نے چُھؤ ا؟ بہلوگ منبروں پر جڑھ کر یہ کہتے ہوئے تو ذرانہیں نثر ماتے کہ رسول کریم میاللہ علیہ کے باپ دادےاور آپ کی دادیاں نانیاں سب کوشیطان نے چُھؤ ارگر جب مسیحی لوگ ان کی ان با توں سے فائدہ اُٹھا کرحضرت سینے کی نبی کریم ﷺ پرفضیلت ثابت کرتے ہیں' ہم اس کےخلاف کہتے اوران باتوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم پریدالزام لگایا جاتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادیوں اور نانیوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ہےان کی غیرت کا حال۔ پھروہ اُمّهاتالمؤمنينٌ كوگاليال ديتے ہن اورآيت إنْ تَتُوبُ الّي اللّٰهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُو بُكُمَا لَكُ کے بہ معنی کرتے ہیں کہ رسول کریم علیلیہ کی بیو یوں سے کہا گیا ہے تمہیں تو یہ کرنی جا میئے' تمہارے دل گندے ہو جکے ہیں ۔ان کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول کریم عظیظیم کی بیویوں ۔ کے دل گندے ہو گئے تھے <sup>تھے لی</sup>کن ہم لوگ ان معنوں کےمنکر ہیں۔ ہمارے نز دیک اُمّہا ت المؤمنين ٌ يا كباز ، ياك شعارا ورتقو ي كي اعلى را ہوں پر چلنے والی ہماري مقدس مائيس تھيں اوراس آیت کا بیہمطلب ہے کہا ہے ہمارے پیغیبر کی ہیویو!اگرتم الله تعالیٰ کی طرف جھکوتو بیغل تمہارے مقام کے عین شایانِ شان ہے کیونکہ تمہارے دل تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف جُھک رہے ہیں مگر باوجوداس کے بیلوگ ہمارے متعلق کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم علیقیہ کی ہتک کرتے ۔ ہیں۔ پھر کوئی نبی نہیں جس کی انہوں نے ہتک نہ کی ہو ہر ایک کے خلاف ایسے ایسے گندے الزامات اِن کی کتابوں میں موجود ہیں جنہیں کوئی شریف انسانسُن بھی نہیں سکتا۔اگر ہمارے خلاف ان کا بھی طریق عمل جاری رہااور ہمیں ان کےلٹریچرکوشائع کرنا پڑا تو پھر گورنمنٹ کیے گی شائع نەكرۇاس سےفساد ہوتا ہےليكن وہ ان لوگوں كوالزام لگانے سے نہيں روكتی۔ پھر قا دیان میں منافق بنائے جاتے ہیں ۔اوربعض سرکاری افسر اِن کواییخے ساتھ لئے لئے

پھرتے ہیں ۔کسی کوا نفارمر بنایا جاتا ہے' کسی کی ٹرسینشنی کی سفارش کی جاتی ہے۔ گویاا فسر جا ہتے

ہیں کہ ہم میں تفرقہ پیدا کر کے تماشہ دیکھیں۔ ہمارے لا ہور کے غیرمبائع دوست کہا کرتے ہیں'

قا دیان میں کہاں منافق ہو سکتے ہیں کیونکہ احمد یوں کی وہاں حکومت نہیں ۔مگروہ یہودااسکر بوطی کو بھول جاتے ہیں جب حضرت مسے علیہ السلام آئے' اُس وقت اُن کے پاس کہاں حکومت تھی مگر اُس وقت بھی منافق تھے۔غرض سارے ہندوستان میں ہمارےخلاف آ گ لگی ہوئی ہے۔فتنہ پر دازوں کی چونکہ نواب اوررئیس مدد کرتے ہیں' اس لئے انہیں جر أت ہور ہی ہے۔ پھر کچھاس لئے عام مسلمانوں سے ان کو مد دمل جاتی ہے کہ ہمارے خلاف لوگوں میں وہ یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم عظیمی کی ټک کرتے ہیں اور وہ اس ہتک کا از الہ کرنا جاہتے ہیں۔غرض ہر جگہہ ہمارے خلاف بڑا جوش یا یا جاتا ہے۔ ہماری جماعت کے بعض دوست اس جوش کو دیکھیر یہ کہتے ہیں کہاخبار''زمیندار''اور''احسان'' نے فلاں غلط بیانی اور فتنہ پردازی کی'اس لئے جوش پیدا ہوا۔ یا بیہ کہ فلا ں بات پیدا ہوئی اس لئے لوگ مشتعل ہور ہے ہیں *لیکن حقیقت بینہیں ہے*اور آج میں اِس مخالفت اور اِس مخالفانہ جوش وخروش کا سبب بتا نا چا ہتا ہوں ۔ ظاہری اسباب کو دیکھ کریپہ کہنا کہ مخالفت ان کی وجہ سے ہور ہی ہے'ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی نا دان قلم ملتا دیکھ کر سمجھے کہ قلم لکھر بائے حالا تک قلم کو ہلانے والا ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ کو ہلانے والا باز وہوتا ہے اور باز وکو ہلانے والا د ماغ ہوتا ہے اور د ماغ کوقوتِ ارا دی ہلا رہی ہوتی ہے۔ یہی حال یہاں ہے۔اس مخالفت کی وجہاور ہی ہے۔ دراصل نبیوں کی بعثت کی غرض جماعت بنا نانہیں ہوتی ۔بعض لوگ سمجھتے ہیں ۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے چونکہ جماعت بنا دی ہے' اس لئے وہ کامیاب ہوجا ئیں گے ۔لیکن اگرانبیاء کی غرض جماعت بنانا ہی ہوتا تو ہرنبی کوئی بنی بنائی جماعت ہی لے لیتا۔ پھر جماعتیں تو دنیا کے لیڈر بھی بنالیتے ہیں۔

بعض لوگ انبیاء کی بعث کی غرض فتح پا نا اور غالب ہونا سجھتے ہیں کیکن یہ بھی کوئی الیمی چیز نہیں یہ انہوں سے بھی لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جاپانیوں اور انگریزوں کے لئے کونسانی آیا کہ انہوں نے اتنی ترقی کی۔ ہم بھی اگر بادشاہ بن جائیں اور دنیاوی ترقی حاصل کرلیں تو ہم کون سے تیس مارخاں بن جائیں گے۔ رسول کریم عظیم کے کومت تلوار کے ذریعہ قائم نہ ہوئی تھی۔ ایک پورپین مصنف لکھتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) نے تلوار چلائی اور تلوار کے ذریعہ اسلام پھیلایا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان کو تلوار چلانے والے کہاں سے حاصل ہوئے؟ بات یہ ہے کہ روحانی جماعتوں کو خدا تعالی کی طرف سے فتح حاصل ہوتی ہے نہ کہ اپنی طاقت سے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء جماعت کیوں بناتے ہیں؟ اصل بات یہ نہ کہ اپنی طاقت سے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء جماعت کیوں بناتے ہیں؟ اصل بات یہ نہ کہ اپنی طاقت سے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء جماعت کیوں بناتے ہیں؟ اصل بات یہ

ہے کہا نبیاء دنیا میں جماعت نہیں بلکہ یاک اور مقدس جماعت بنانے کے لئے آتے ہیں۔اور نقدس جوہوا کرتا ہے وہ آسان سے نہیں اُتر اکرتا۔الہام اور وحی آسان سے اُتر تی ہے اور نبوت بھی آ سان سے اُتر تی ہے۔ مگر تقدس آ سان سے نہیں اُتر تا اور نہ بازاروں سے مل سکتا ہے ' یعنی چندے دییۓ سے حاصل نہیں ہوسکتا۔اگراییا ہوتا تو موجودہ زمانہ میں راک فیلر <sup>ھی</sup> کارنیگی <sup>کے</sup> وغیرہ سب سے زیادہ تقدس رکھتے کیونکہ انہوں نے کروڑوں رویے رفاہِ عام کے لئے خرج کئے ۔ایک شخص کے متعلق چھیا تھا کہاس نے ایک ارب سے زیادہ رویبیہاینی زندگی میں بطور صدقہ دیا۔بعض ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اپناسب کچھصدقہ میں دے دیااور جب مرے تو پیچھے کوڑی بھی باقی نہتھی۔اگر روییہ سے نقدس مل سکتا تو بیلوگ سب سے بڑے مقدس ہوتے۔ پھر نقدس کہاں ہے آتا ہے؟ اس کے متعلق یا در کھنا چاہیئے نقدس دوطرح سے آتا ہے پہلے عارضی طور پراُس وقت آتا ہے جب کوئی شخص خدا کے رسول یا اُس کے خلیفہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہے۔ جیسے بیاہ شادیوں میں گلاب یاشی کی جاتی ہے اسی طرح بیعت کرنے والے برخدا کے فرشتے تقدس چھڑ کتے ہیں ۔مگر جس طرح ہاہر کی خوشبوخواہ کتنی قیمتی ہو۔ ( سنا ہے شاہی ز مانوں میں ہزار بزار روپیہ تولہ کا عطر بھی ہوا کرتا تھا۔ ) وہ ساری عمز نہیں رہتی اسی طرح ما ہر کا نقدس بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہمیشہ رہنے والا نقدس اندر کا ہی ہوتا ہے۔ ہزاررویپہ یو لہ والاعطر کچھ عرصہ کے بعداُ ڑ جا تا' مگر بچاس رویے کی کستوری کی خوشبو قائم رہتی ہے۔تو اندرونی خوشبو قائم رہتی ہےاور بیرونی عارضی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کے نبی یااس کےخلیفہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس خوثی کے موقع پر نقدس کا یا نی اُس پر چھوٹ کتے ہیں تا کہ اُس کے ناک کو تقدّس کی خوشبو سے آشنائی حاصل ہو جائے اور وہ دھوکا نہ کھائے۔ چنانچہ خدا تعالى رسول كريم عَلِيلَةً كوفر ما تاب لا إنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونَ نَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوُقَ اَیْدِیُھے کم کے یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں' وہ اللّٰہ کی بیعت کرتے ہیں ۔اللّٰہ کا ہاتھ اُن کے ہاتھ کولگا۔اللہ تعالیٰ چونکہ قد وس ہےاس لئے جب قد وس کا ہاتھ بیعت کرنے والے کولگتا ہے تو اُسے نقدس کی خوشبو آ نے لگ جاتی ہے۔ یہ عارضی نقدس اُس وقت ملتا ہے جب کوئی شخص یعت میں داخل ہوتا ہے۔اُس وقت وہ الوہیت کا جامہ پہن لیتا ہےاور خدا تعالیٰ کی صفات کے ا ٓ ، ثاراً سے نظر آ نے لگ جاتے ہیں ۔مگر یہ نمونہ ہوتا ہے اُ سے آ گاہ کر کے خوشخبری دینے کے لئے ۔ اس کے بعدا گروہ اینے اندر نقدس نہ پیدا کرے گا تو بیرونی نقدس اُڑ جائے گا۔

جب کسی شخص سے تقدس کی خوشبو آ نے گئی ہے تو جس طرح کی شکاری گئے ہوتے ہیں انہیں ا گرکسی چور کے کیڑے کی خوشبوسُنگھا کر چھوڑ دیا جائے تو وہ دس بیس بلکہ سُومیل تک بھی چیجیے جا کر اُسے پکڑ لیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکومت میں بھی ایک شکاری گتا ہے جسے نقذس کی خوشبوسے دشمنی ہےاور جس میں اسے بہخوشبوآ ئے' اُس پر دیوانہ وارحملہ کرتا ہے۔اُس کا نام شیطان ہے۔ جہاں اُسے تقدس کی خوشبوآ ئے گی وہاں دوڑ کر جائے گا اورکوشش کرے گا کہ جس سے خوشبو آتی ہے اُس چیر ڈالے۔ جب خدا کا ہاتھ کسی کے ہاتھ یرنبی یا خلیفہ کے ذریعہ رکھا جاتا ہے تو ادھر تقدس کی خوشبو پیدا ہوتی ہے اور اُدھر شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ پہلے آ دم نے جب خدا تعالیٰ سے تقدس کی خوشبو یا ئی تو اس سے شیطان نے سُونکھی ۔اب جہاں وہ خوشبویا تا ہے اُ دھر دوڑ پڑتا ہے۔ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے پیچھے دوڑا' پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے خوشبو یا ئی توان کے پیچھے دوڑا' پھرحضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اوران کے ذریعہ پیخوشبو پھیلی تو اُن کے پیچھے دوڑ بڑا' پھر حفزت کرشن جی' حضرت رام چندر جی' حضرت زرتشت' حضرت عیسگی' حضرت محمد علیقی آئے توان کے پیچھے دوڑااگران سب میں ایک ہی قتم کی خوشبونہ ہوتی توان پر شیطان کا حملہ بھی ایک ہی رنگ میں نہ ہوتا۔ چونکہ ان کی خوشبو ایک ہی طرح کی تھی اور وہ الوہیت کی خوشبوتھی' اس لئے شیطان نے ان کے زمانوں میں حملہ بھی ایک ہی رنگ میں کیا۔اب وہی ٹتا ہمارے بیچھے دوڑ پڑا ہے چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے ذریعہ خدا تعالٰی کے نقدس کی خوشبو ہم میں پیدا ہو چکی ہے اس لئے شیطان سے تعلق رکھنے والے اس خوشبو کو برداشت نہیں کر سکتے اور جس طرح شکاری ٹُتا ہو کے پیچھے دوڑ تا ہے اسی طرح وہ ہمارے پیچھے دوڑتے اورہمیں بلا قصوراور بغیر گناہ کے تل کرنااور تباہ کرنا چاہتے ہیں۔قر آن کریم میں اللہ تعالی فْرِما تا ہے۔وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمُ لِبَعْض عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْآرُض مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَا عٌ اللي حِیُن 👌 لیعنی اے آ دم کی اولا د! جاؤ'تم جہاں بھی جاؤگے شیطان تمہارے پیچھے لگارہے گا۔ یں جب کوئی آ دم بننے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اُس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرما تا ہے۔ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنُ قَبَلِكَ مِنُ رَّسُول وَلاَ نَبِيّ اِلَّا اِذَاتَمَنِّي اَلْقَي الشَّيُطنُ فِي اُمُنِيَّتِهِ فَيَنُسَخُ اللَّهُ مَايُلُقِي الشَّيُطٰنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللَّهُ ايتِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ. لِّيجُعَلَ مَا يُـلُـقِـى الشَّيُـطُـنُ فِتُـنَةً لِّـلَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ الظَّلِمِيْنَ لَفِي شِقَاق بَعِيُدٍ 🌯 خدا تعالی فرما تا ہے۔ اے تھ ! (صلی الله علیه وسلم) ہم نے تم سے پہلے کوئی نبی اور رسول الیانہیں بھیجا کہ جب اُس نے ارادہ کیا اور سیم بنائی 'تو شیطان نے اُس کے رستہ میں روکیں نہ پیدا کرنی شروع کر دی ہوں۔ ہاں اللہ تعالی لمبی جدو جہد کے بعد شیطان کی روکوں کومٹا دیتا ہے اور ان باتوں کوقائم کر دیتا ہے جواُس کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ کیوں ایسا کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے تو گفت ہوتے ہیں 'وہ اس کی بات مان لیتے ہیں جن کے دلوں میں بدی ہوتی ہے اور جن کے قلوب شخت ہوتے ہیں' وہ اس کی بات مان لیتے ہیں اور بلا وجہ مؤ منوں پرظلم کرنے لگ جاتے ہیں اور ایسے ظالم دُور کی گمرا ہی میں پڑے ہیں۔

پس اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب کوئی نبی آتا ہے اور وہ لوگوں کی اصلاح کی تجاویر کرتا ہے تو شیطان روکیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے تا کہ مومنوں اور منا فقوں کوالگ الگ کردے۔ وہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم علی گئی اور دوسرے انبیاء کی ہتک کرتے ہیں اگر انبیاء پر انبی آیات کو لے لیا جائے تو وہ ان کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے سب انبیاء پر تصرف کیا حتی کہ رسول کریم علی پڑوں کی تقریف جاری کر دی تھی حالا نکہ خدا تعالی نے بتایا ہے کہ رسول کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگ سے مومن اور مقدس انسان بن جائیں اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مقدس نہ بنیں۔ وہ ان کے پیچھے دوڑ تا ہے کہ ان کو مقدس بننے سے پہلے ہی چیر پھاڑ دے کیونکہ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سکا۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ خدا کا بندہ بنے سے پہلے بھی چیر کے نام کے بندہ پر شیطان کا تصر فن نہیں ہو شیطان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ خدا کا بندہ بنے سے پہلے پہلے تصر نی جمالے۔ اس طرح دوڑ شیطان کو جاتی ہے۔ تب جو کمزور ہوتے ہیں وہ شیطان کے قبضہ میں آجاتے ہیں اور جو طاقت شیں وہ خدا کی مقدس جاعت میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ دو خدا کی مقدس جاعت میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔

پی انبیاء کی جماعتوں کے مقابلہ میں فتنے اس لئے کھڑے کئے جاتے ہیں کہ کمزور ظاہر کر دیئے جائیں۔ پہلے تو وہ بھی تھوڑی دیر دوڑتے ہیں مگر پھر سجھتے ہیں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہمیں تو شیطان کے چیلے بچھ نہ کہیں گے۔اس طرح وہ مقدس جماعت سے گرتے جاتے ہیں اور جماعت صاف ہوتی جاتی ہے۔

دراصل گرنے والے وہی ہوتے ہیں جن کے اندر تقدّس پیدانہیں ہوا ہوتا ورنہ جس میں تقدّس پیدا نہیں ہوا ہوتا ورنہ جس میں تقدّس پیدا ہو جائے وہ مجھی شیطانی لوگوں کے تصرّف میں نہیں آ سکتا اور ان میں شامل نہیں ہو

سکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہا گر میں نے اپنے آپ کوشیطان کے آگے ڈال دیا تو اُسے میرےجسم سے تقدّس کی خوشبو آ جائے گی اور و ہ مجھے پہچان لے گا اور پھاڑ کر پھینک دے گا اس کی مثال الیی ہی ہے کہ لا ہور کے حال کے الیکشن میں ایک الیکشن افسر کے سامنے جو ہماری جماعت سے تعلق رکھتا تھاا بک آ دمی ووٹ دینے کے لئے پیش ہوا۔ یہالیکشن ہندو ۔ وارڈ کا تھااور ووٹ دینے ولاتخض شکل وشاہت سےمسلمان معلوم ہوتا تھا مگر ہندو کی طرف سے ہندو بن کرووٹ دینے آیا تھا۔اس احمدی افسر نے اُسے ڈانٹا کہ تو مسلمان ہوکرووٹ دینے آیا ہے؟ تو اُس نے گھبرا کر کہا۔قر آ ن ك قتم! ميں مسلمان نہيں ہندو ہوں اِس طرح وہ ظاہر ہو گيا تو جس ميں نقنرس آ جائے اُس كا نقنرس ظاہر ہوہی جاتا ہے۔شیطان اُس کے پیچیے لگا ہوتا ہے وہ آ گے دوڑتا جاتا ہے اور اسے خدا تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان سے نہیں پھڑ وائے گا اور مصیبت کتنی بھی کمبی ہوتی جائے اس کی روح مضبوط ہوتی جاتی ہےخواہ جسم کمزوری محسوس کرے۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے مصیبت کے وقت اپنے حواریوں سے کہا۔ آؤمیرے ساتھ دعا کر ومگر وہ گھنٹہ ڈیڑھ کھنٹہ بھی اُن کے ساتھ دعا نہ کر سکے۔ اُس وقت کی حضرت مسے علیہ السلام کی دعا کے الفاظ کتنے دردناک ہیں۔ کہتے ہیں ۔میری روح تو مستعد ہے کیکن جسم کمزور ہے۔ یعنی روح تو صلیب پر لٹکنے کے لئے تیار ہے لیکن جسم حیا ہتا ہے کہ بیہ پیالہ ٹل جائے <sup>الے</sup>۔ یہی مومن کی حالت ہوتی ہے۔ایک طرف تو وہ رضا یا لقصناء ہوتا ہے کہ جو ہونا ہے ہو جائے مگر اُس کا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگریپہ مصیبت ٹل جائے تو احیھا ہے۔ گراللہ تعالی بھی نہیں جیوڑ نا جب تک مومن ہرفتم کے ابتلاء میں سے

چِنانچِفْرما تا ہے اَمُ حَسِبُتُمُ اَنُ تَـدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْ تِكُمُ مَّشَلُ الَّذِيُنَ خَلَوُا مِنْ قَبُلِكُمُ مَسَّتُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهِ اَلَا إِنَّ نَصُرَ اللَّهِ قَرِيُبٌ لِلَّا

اے مؤمنو! اے ما مور کی جماعت! مجھی بیمت خیال کرو کہ بغیر مصبتیں اُٹھائے ہم کا میاب ہوجاؤگے۔ کیا تم سجھتے ہو کہ تم جنت کے پاس پہنچ جاؤگے اور اس میں داخل ہو جاؤگے حالانکہ ابھی تمہاری وہ حالت نہیں ہوئی جو پہلے انبیاء کی جماعتوں کی ہوئی۔ کیا تمہاری مصبتیں اس حد تک پہنچ چکی ہیں جو پہلے انبیاء کی جماعتوں کو پہنچیں۔ اور چنی ہیں جو پہلے انبیاء کی جماعتوں کو پہنچیں۔ اور حیان کو مالی بھی اور جسمانی بھی مصبتیں پہنچیں۔ اور حیاروں طرف سے انہیں خوب جھنجوڑ اگیا جس طرح جامن کو برتن میں ڈال کر ہلایا جاتا ہے۔

یہاں تک کہرسول اوراُس کے ساتھ والے پکاراُٹھے۔ کہ مَنٹی مَنصُروُ اللَّهِ۔اے خدا!ہماری مصیبتیں انہاء کو پُنِج گئیں۔ تیری نفرت کہاں ہے۔ جب یہ وقت آ جائے ساری مصیبتیں آ جا کیں' مصیبتیں انہاء کو پُنِج گئیں۔ تیری نفرت کہاں ہے۔ جب یہ وقت آ جائے ساری مصیبتیں آ جا کیں' وثمن کے گئے بعنی تمام اخلاق کو بالائے طاق رکھ کرظام کرنے والے لوگ اپنے قریب پہنچتے ہوئے نظر آ کیں' جسم بالکل جواب وے بیٹے تو با اصلی رول سے نکلتا ہے۔ اے خدا! تو کہاں ہے؟ اُس وقت خدا تعالی کہتا ہے۔ اُلا اِنَّ مَنصُورَ اللَّهِ قَویُبٌ گھراوَنہیں میں بیتہارے قریب بی اُس وقت خدا تعالی کہتا ہے۔ اَلا اِنَّ مَنصُورَ اللَّهِ قَویُبٌ گھراوَنہیں میں بیتہارے قریب بی موت ہواں نے پاس رکھ دی جاتی ہے۔ جبکہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ حقیقت کے لحاظ سے۔ چنا نچہ آتا مومنوں کے پاس رکھ دی جاتی ہے۔ جبکہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ حقیقت کے لحاظ سے۔ چنا نچہ آتا میں جاتا۔ جب مصائب انہاء کو پُنِج جا کیں تو پھر چلنے کی طاقت نہیں ہوتی کہ مومن کو وہاں نہیں لے جا جا جاتا۔ جب مصائب انہاء کو پُنِج جا کیں تو پھر چلنے کی طاقت نہیں ہوتی کہ مومن کو وہاں نہیں لے بیا جاتا۔ جب مصائب انہاء کو پُنِج جا کیں تو پھر چلنے کی طاقت نہیں ہوتی کہ مومن کو وہاں نہیں لے بیا جاتا۔ جب مصائب انہاء کو پُنِج جا کیں تو پھر چلنے کی طاقت نہیں ہوتی کہ مومن کو ہاں نہیں لے بیا خوا کہ نہیں تو بھر چلنے کی طاقت نہیں ہوتی کہ مومن کو ہاں کہ تا ہے اوپر خدا تعالی کا احسان سجھتے ہیں' خدا تعالی اُن کو جنت کے دروازہ پر گھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے۔ فیاد خوا دور میں عامل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوجا۔

فِی عِبَادِی وَادُخُلِی جَنَّتِی ۔ پس اے میرے بندے! تونے شیطان سے بہت دکھا گھائے اور میراوعدہ تھا کہ إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِم سُلُطَانٌ جب کوئی میرابندہ بن جاتا ہے تو پھر شیطان اُس پر قبضہ نہیں کرسکتا آج میں مجھے اپنے بندوں میں داخل کرتا ہوں اور جب تو میرا بندہ بن گیا تو پیمیری جنت تیری ہوگئی۔

پس فر مایا کہ جب جنت مل جائے خواہ اس دنیا میں خواہ اگلی دنیا میں' پھرانسان شیطان کے حملہ سے محفوظ ہوجا تا ہے۔

کہاجا تا ہے حضرت آ دم کو جب جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے کہا۔ رَبِّ فَانْظُرُ نِیُ اِلٰی یَوُم یُبُعُثُونَ نَک موقع دیں تا کہ میں ان کو گراہ یو مُجے یُبُعُثُونَ تک موقع دیں تا کہ میں ان کو گراہ کرنے کی کوشش کروں۔خدا تعالی نے فرمایا۔ فَالِنَّکَ مِنَ الْہَنْظُرِیْنَ مُمُلِّ تَمْہیں ڈھیل ہے جاؤ۔ جو پچھ کر سکتے ہو کرلو۔ لوگ کہتے ہیں خدا تعالی نے شیطان کو انسانوں کے پیچھ لگا دیا۔ مگر دیکھو شیطان ہی آ کر مومن کو جنت تک پہنچا گیا۔ شیطان پیچھ لگا تو مومن آ گے بھاگا اور بھا گتے خدا تعالی تک بہنچ گیا اور خدا تعالی نے اُسے کہد دیا ہے جنت کا دروازہ اس میں داخل ہوجاؤ۔ گویا وہی شیطان جس نے آ دم کو جنت سے نکالا تھا خدا تعالی نے ایک تدبیر کی کہاسی کے ذریعہ بندوں کو جنت میں داخل کردیا۔

پس معلوم ہوا کہ تقترس گھر بیٹھے مدیجہ وں پرنہیں ماتا بلکہ کانٹوں پر کوٹے نے اور تلواروں کے بنچ گردن رکھنے سے ملتا ہے اور بیر کا نٹے شیطان بچھا تا اور بیتلواری شیطان چلا تا ہے۔شیطان حملہ کرتا ہے تو مومن جنت کی طرف دوڑتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے ختی کہ اس میں داخل ہوجا تا ہے۔

پس بہ جو پچھ ہمارے خلاف ہور ہا ہے۔ بہاخبار'' زمیندار'''احسان' اور حکومت کے غدار افسر نہیں کررہے بلکہ خدا تعالیٰ کی وہی سنت اپنا کام کررہی ہے جس کے متعلق آتا ہے۔ اَمُ حَسِبُتُمُ اَنُ تَدُخُدُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَا تِکُمُ مَّشُلُ الَّذِینَ خَلَوُا مِنُ قَبْلِکُمُ مَّسَّتُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلُزِلُوا حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ اَمْنُواْ مَعَهُ مَتی نَصُرُ اللَّهِ جبتم اِن مصائب اور مشکلات میں سے گزرو گے تب جنت میں داخل ہوسکو گے۔

مجھے مولوی عبدالکریم صاحب کا ایک لطیفہ نہیں بُھولتا جو یہاں خوب چسپاں ہوتا ہے۔ایک صاحب جواَب بھی زندہ ہیں' اُس وفت نوعمرلڑ کے تھے' مسجد مبارک میں بیٹھے دعا 'میں کررہے اور رور وکر کہہ رہے تھے المی! میرے گناہ معاف کر دے۔مولوی صاحب گھرسے نکے تو ایسے جوش سے کہ اُس وقت تو مکیں ڈر گیا تھا مگر اب لُطف آتا ہے۔ کہنے لگے دل چاہتا ہے کہ اسے اُٹھا کر نیچے پھینک دوں۔اس نے کون سے گناہ کئے ہیں جن کی معافی مانگ رہاہے۔

ہماری جماعت کے جولوگ یہ کہتے ہیں کہ صیبتیںٹل جائیں وہغورکریں ابھی کونسی مصیبتیں آئی ہیں جن کے ٹلنے کی خواہش رکھتے ہو۔ خدا تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جب تک ویسی ہی مصببتیں نہ آ كين جيسي حضرت ابرا بيم عليه السلام' حضرت موسىٰ عليه السلام' حضرت عيسىٰ عليه السلام اوررسول كريم عاللہ کی جماعتوں پر آئیں' اُس وقت تک جنت میں داخل ہونے کی اہلیت نہیں پیدا ہوسکتی۔ لیکن کوئی ہے جو دیانت داری ہے بہ کہہ سکے کہ واپسی ہی مصبتیں ہم پرآ گئی ہیں ۔ میں تو نہیں کہہ سكتا اوركوئي ايك شخص بھي نہيں كهه سكتا \_صرف مصيبت كا آنا مرا ذہيں بلكه ايسي مصبتيں آئيں جيسي یہلے انبیاء کی جماعتوں پر آئیں۔ جب وہ آئیں اور انسان اینے آپ کومومن ثابت کرے تب جنت میں داخل ہوتا ہے۔تو شیطان ہمیں جنت کی طرف دھکیل ریاہے مگرافسوں یہ ہے کہ آ ہستہ آ ہتیہ دھکیل رہاہے۔اورجس طرح آ ہتیہآ ہتیہروئی دھنی جاتی ہے'اس طرح ہمیں دھنا جارہا ہے۔ ہم مصائب مانگتے نہیں مگر ان سے ڈر کر حجو ٹی تدبیروں سے مصائب کو کم بھی نہیں کرنا جاہتے ۔مصائب کوآ نے دوجتنی که آتی ہیں اور یقین رکھو که آخر کا رشیطنت ہی بھسم ہوگی ۔ رہے کمزورتو خدا تعالیٰ فر ما تا ہے مصائب لائے ہی اس لئے جاتے ہیں کہ کمزوروں کوالگ کر دیا جائے <sup>کلے</sup>۔ پس کمزوروں کوالگ ہونے دو ورنہ وہیں بیٹھے رہو گے جہاں بیٹھے ہواور جنت میں داخل نہ ہوسکو گے۔اور وہی بات ہو گی جوایک بزرگ نے اپنے شاگر د سے کہی تھی ۔ انہوں نے شاگر د سے کہا: ا ہتم ا بینے وطن جاتے ہومگر بیتو بتا ؤ کیا و ہاں شیطان ہوتا ہے۔شاگر د نے حیران ہوکر کہا آ ب یہ کیا یو حصے ہیں شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ بزرگ نے کہا اگر شیطان تم سے مقابلہ کرے تو تم کیا کرو گے۔انہوں نے کہا میں بھی شیطان کا مقابلہ کروں گا۔ بزرگ نے کہا ا گر شیطان نے پھرحملہ کیا تو کیا کرو گے انہوں نے کہا پھر مقابلہ کروں گا۔ بزرگ نے کہا اگر اسی طرح تم ساری عمرشیطان سےلڑتے رہے تو خدا تعالیٰ کے پاس کب جاؤ گے۔انہوں نے کہا پھر آپ ہی بتا ئیں مجھے کیا کرنا چاہئے۔ بزرگ نے کہاا گرتم کسی دوست کے پاس جانا چا ہواوراُ س کا خونخوار ٹیّا تمہیں جانے نہ دے تو کیا کرو گے۔انہوں نے کہا گتے کو مارکر بھگانے کی کوشش کروں گا۔ بزرگ نے کہا گتا پھرآ جائے تو۔انہوں نے کہا گتے کے مالک کوآ واز دوں گا کہا سے

ر وکو۔ بزرگ نے کہا شیطان کے متعلق بھی یہی کرنا۔خدا تعالیٰ سے کہنا اللہ میاں! میں آ پ کے یاس آنا چاہتا ہوں مگر شیطان آنے نہیں دیتا اور رستہ رو کے کھڑا ہے۔ آپ اس گُتے کو باندھ دیں۔ پس وہ تدبیریں کرو جوشیطان برغالب آنے کے لئے ضروری ہیں تا کہ بہشت کے اندر داخل ہوسکو۔بعض لوگ غفلت اور کوتا ہی کی وجہ سے ایسی تدبیریں کرتے ہیں جن میں کمزوروں کا تو لحاظ کیا جا تا ہے مگر طاقت وروں کوآ گے بڑھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں' ایپانہیں ہونا جا میئے ۔ پھر اِس وقت تک ہم نے جوقر بانیاں کی ہیں'اِن کے متعلق دیکھنا جائے کہ اِن کی کیا حقیقت ہے۔ کیا اِسی قشم کی قربانیاں ہمارے دشمن نہیں کر رہے؟ ہم اموال صرف کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے خلاف جلیے کرتے ہیں اور ان میں رویبہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ۔ان کے اخبار کی ضانت ضبط ہوتی ہے تو وہ اور جمع کرا دیتے ہیں۔ گوان چندہ دینے والوں میں سے اکثر بے خبرلوگ ہوتے ہیں اور شرینہیں ہوتے مگر بہر حال کچھ شریروں کی طرف سے اور کچھ بھولے بھالے فریب خور د ہ لوگوں کی طرف سے رقو م جمع ہو جاتی ہیں ۔ خدا تعالی مومنوں کے متعلق فر ما تا ب- اِنُ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمُ يَأْلُمُونَ كَمَاتَأْلُمُونَ وَ تَرُجُونَ مِنَ اللَّهِ مَالاً يَـرُ جُـوُنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيُماً حَكِيمًا ^ لِي تعنى الرَّمَ كود كهاور تكيف بَهُجْتى بِهِ وَأَن كوبهي پہنچتی ہے۔گرمومن اور کا فرکی قربانی میں ایک فرق ہے اور وہ بیر کہ کا فر جوقربانی کرتا ہے' وہ عقلاً نفع بخش ہوتی ہے۔''زمیندار'' کی تین ہزارروییہ کی ضانت ضبط ہوتی ہے تویا نج ہزاراُ ہے آ جا تا ہےاور دو ہزارنفع ہو جاتا ہے۔اگر کو ئی قید ہوتا ہے تو اس میں بھی نفع میں رہتا ہے۔ پس کا فرقر بانی میں نفع اور فائدہ کاامیدوار ہوتا ہے۔اُس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسان زمین میں غلّہ بھینک ر ہا ہوتا ہے ۔لیکن مومن کی مثال بیہ ہوتی ہے کہ جیسے کو کی شخص سمندر میں غلّبہ سے پیکے ۔لوگ ا سے کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا۔علی گڑھ اور اسلامیہ کالج لا ہور میں لوگ چندہ دیتے ہیں تا کہ شُہر ت ہومگر صدرانجمن احربہ کو چندہ دینے سے کیا حاصل ہوسکتا ہے۔ لوگ گورنمنٹ کے خلاف تقریریں کرتے قید ہوتے ہیں تو عوام میں عزت ہو جاتی ہے لیکن ہاری جماعت کا اگر کوئی شخص ایسا کرے تو ہم خو داُ سے ڈ انٹیں گے۔

کابل میں ہمارے آ دمی مارے گئے تو محمود طرزی سے ملنے کے لئے میں نے سیدولی اللہ شاہ صاحب کو بھیجا۔ جب انہوں نے کہا کہ حکومتِ کابل نے ہمارے آ دمیوں کی حفاظت کا وعدہ کرکے مار دیا ہے تو طرزی صاحب کہنے لگے شکایت تو ہمیں ہونی چاہئے کہ دوتین آ دمیوں کے

مارے جانے پرساری دنیا میں تم نے ہمیں بدنام کر دیا نہ کہتم کو۔غرض ہماری قربانیوں کوکسی کھاتے میں شارنہیں کیا جا تالیکن یا در کھو قربانی کرتے کرتے ایک وفت آ جا تا ہے جب مومن سمجھنے لگتے ہیں کہاب ہم تیاہ ہونے لگے۔ جب یہ وقت آتا ہے بھی کا میا بی حاصل ہوتی ہے۔ کیا رسول کریم صلی الله علیہ وسلم دشمنوں کی ایذاءرسانیوں سے بیخے کے لئے مکہ اور مدینہ میں دعائیں نہ کرتے تھے مگران کی قبولیت میں دیر ہوتی رہی لیکن بدر کے موقع پر آپ نے جو دعا کی وہ فوراً قبول ہو گئی۔ اُس وقت رسول کریم علیہ نے ایک طرف مسلمانوں کو دیکھا اور دوسری طرف کفار کو اورسمجھا اب ظاہری طاقت اور ظاہری سامان کے ذریعہمسلمان پیج نہیں سکتے اب مسلما نوں کی بتاہی یقینی نظر آتی ہے۔اُس وقت آپ کے منہ سے بیددعا نکل گئی۔ اَلسَلْهُ۔ ہُّ اِنُ اَهُـلَكُتَ هاذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنُ تُعُبَدَ فِي الْأَرُضِ اَبَداً <sup>ول</sup>َ الْهِي!الَّرَآجَ بِيمسلمانو سكا حِيمِوثا ساگروہ مارا گیا تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ تب خدا تعالی کی غیرت جوش میں آئی اور وہ کفارجنہیں چودہ سال کی شرارتوں اور مخالفتوں کی سزانہ ملی تھی' جُھٹ پُٹ مار ہے گئے ۔ گویا اُن کو مار نے کے لئے آ سان سے فر شتے اُ تر ہے ۔ یہی دعا حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام پربھی الہام کی گئی ہے۔جس سے بیمراد ہے کہا ہے اللہ! بیہ ہے کس جماعت ہے اوریہی تیرا نام لینے والی ہے بیدا گر تباہ ہوگئ تو اور کوئی تیرا نام لیوا ندر ہے گا۔اس سے بیۃ لگتا ہے ایک ز مانہ جماعت احمد بیریراییا آنے والا ہے جبکہ اس کی وہی حالت ہو گی جو بدر میں مسلمانوں کی تھی۔ہم بےہتھیار ہوں گےاور دشمن باہتھیا ر'ہم تھوڑے ہو نگے اوروہ بہت زیادہ' ہم بےکس و بےبس ہوں گےاور دشمن کو ہرطرح کی شوکت میسر ہوگی' اُس وفت خدا تعالیٰ کا خاص نشان ظاہر ہو گا مگر اِس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کواس مقام پر پہنچادیں کہ ہمارے مِٹنے سے خدا تعالیٰ کا نام لینے والے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مٹ جائیں۔ گویا ہماری عبادتیں دوسروں کی عبادتوں سے بالکل ممتاز ہوں' ہماری قربانیاں دوسروں کی قربانیوں سے ممتاز ہوں' ہمارے قلوب میں وہ اخلاص اور خدا تعالیٰ کے عشق کی وہ آگ ہو کہ اگر اسے بُجھا دیا گیا تو پھر دنیا میں وہ نہل سکے۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرلواور پھر دیکھوخدا تعالیٰ تمہارے لئے کیا نشان دکھا تا

۔ اے دوستواوراے عزیز و! یا در کھو۔ابتلاء پر ابتلاء آئیں گے مصیبت پرمصیبت آئے گی تم جب تک چور چور ہوکر خدا تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو نہ ڈال دواور دشمن جب تک تمہیں گچلنے کے لئے سارا زور نہ لگا لےاوراس کے مقابلہ میں تم ولیی ہی ثابت قدمی نہ دکھا ؤجیسی پہلے انبیاء کی جماعتیں دکھاتی رہی ہیں' اُس وفت تک تم کامیا بنہیں ہو سکتے اور نہ بیہ با تیںٹل سکتی ہیں جو تمہیں پیش آ رہی ہیں یہ باتیں بڑھیں گی ۔اینا سارا زوراگا کرد کھےلؤ' حکومت کے آ گے ناک رگڑ کر دیکیولو'اگراس کے پاستم مخالفین کی گالیاں بھی لے کر جاؤ گے تو مبھی کہہ دیا جائے گا یہ گالیاں نہیں اور بھی کہد دیا جائے گاتمہارے جیسے وسیع الاخلاق لوگ ایسی باتوں کی برواہ نہیں کیا کرتے' غرض کچھ بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ خدا تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ تم کو بیدار کیا جائے۔ میں پنہیں کہتا کہ حُکّا م کوان کا فرض یا د نه دلا وَ' ہماراان برحق ہے اور ہم ایسا ضرور کرتے رہیں گے۔ نہ میں پیے کہتا ہوں کہ مخالفین کا مقابلہ نہ کرو کیونکہ مشکلات کا مقابلہ کر نا شریعت کاحکم ہے ۔ میںصرف بہ کہتا ہوں کہ بیرمشکلات بڑھتی ہی جائیں گی جب تک تم وہ حالت نہ پیدا کرلوجومیں نے بیان کی ہے۔ حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام فر ما یا کرتے تھے۔ تین قشم کےلوگ ہماری جماعت میں ہیں۔ایک وہ جو مجھے خدا کا ماہوراور مُرسل سمجھ کرایمان لائے۔ دوسرے وہ جواس لئے ایمان لائے کہ یہ ایکمنظم جماعت ہے' وہ صدر انجمن سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسر بے وہ جومولوی نورالدین صاحب سےمُسن ظنّ رکھتے تھےاوران کی وجہ سے جماعت میں داخل ہو گئے ۔ پھر فر ما یا نجات وہی یاسکتا ہے جسے ایمان عجائز نصیب ہو۔ سچاسمجھ کروہ ما نتا ہے' پھرخواہ جیئے یا مرے' اس ایمان پر قائم رہتا ہے۔اب تک بعض لوگ جماعت کو اُن را ہوں پر چلا نا چاہتے ہیں جن پر الحجمن حمایت اسلام والے پاعلی گڑھ یو نیورٹی والے چل رہے ہیں کہ کچھ چندہ ا دا کر دیں' جلسے کر دیں اور اپنا کا مختم سمجھ کر گھروں میں بیٹھ رہیں ۔ مگرا کیپ منٹ کے لئے ہی غور کر کے دیکھ لؤ کیا کسی نبی کی جماعت اِس رنگ میں چلی ہے جس رنگ میں اِس وقت تک ہم چل رہے ہیں۔ میں اِس سےاینے آپ کواور ہزاروں دوسر ہےا حمد یوں کومشنی کرتا ہوں مگر ہزاروں ایسے ہیں جو یہی ۔ سمجھتے ہیں اور نے تعلیم یا فتہ طبقہ کا بیشتر حصہ ایبا ہے جو کہتا ہے بیرونی مما لک میں مشن قائم کئے جاتے ہیں' کیا یہاں کا متھوڑا ہے۔ مگر کیا نبیوں کی قائم کردہ کوئی جماعت ایسی ہوئی ہے جوصرف ا پنے گھر میں تنظیم کر کے کا میاب ہوئی ہو۔نبیوں کے ماننے والے یا گلوں اورمجنونوں کی طرح دنیا میں پھیل گئے اور ہرفتم کی مشکلات اور مصائب میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈالدیا اوراب بھی ا بیا ہی کرنا ہوگا۔خدا تعالیٰ کی راہ میں پاگل بنیا' پاگل کہلا نا اور پاگلوں والے کا م کرنا ہوگا' وہ تمام قربانیاں کرنی پڑیں گی جو پہلوں نے کیں'اپنی جانوں کی کوئی حقیقت نہیں مجھنی ہوگی نہاینے مالوں کی'اپنے مالوں کواُسی طرح پھینکنا ہوگا جس طرح سمندر میں کوئی چیز پھینکی جاتی ہے اور بہت ممکن ہے کہ دس بیس تمیں سوسال تک اس کا کوئی نتیجہ نہ نطے ۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں فلاں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے' اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ انہیں معلوم ہونا چا ہے اس کا وہی نتیجہ نکلے گا جورسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چودہ سالہ مکہ کی زندگی کا نکلا اور جو دوسُو سال حضرت سے ناصری علیہ السلام کے بعد کے زمانہ کا فکلا۔ صرف کسی کام کے شروع کردینے سے نتیجہ نہیں فکلا کرتا جب تک اپنی جُون نہ بدل لو' اپنے اندر تقدی نہیدا کرلو' حضرت نوٹے' حضرت ابرا ہیم' حضرت موسیٰ کی جماعت کا رنگ نہ پیدا کرلو' کا میا بی خوری۔ موسیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کا رنگ نہ پیدا کرلو' کا میا بی نہوگی۔

میری اِن تحریکوں کے متعلق جو میں نے پچھلے دنوں کی ہیں بعض دوستوں نے لکھا ہے ہم تو امید کرتے تھے کہ آپ لاکھوں رویے اور لاکھوں والنٹئیر ز مانگیں گے مگر آپ نے صرف ساڑھے ستائیس ہزار روبیہ ما نگا اور چند آ دمی مائگے ۔ میںمعتر ف ہوں ان دوستوں کے اخلاص اورا ثیار کا۔ گرمیں یہ ماننے کیلئے تیار نہیں کہ وسعت خیال میں انہوں نے مجھے شکست دے دی ہے۔ میں نے نہ ساڑھے ستائیس ہزار رویبیہ ما نگا ہے اور نہ چند آ دمی مانگے ہیں بلکہ بیتوالیں ہی بات ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ ہے فر مایا کرتے تھے کہ فلاں مہمان کو کھانا کھلا دو۔ آ سانی جماعتیں لاکھوں کروڑ وں انسانوں ہے نہیں جیتا کرتیں اور نہ لاکھوں کروڑ وں روپوں ہے جیتی ہیں' بلکہ پوری چز ہے جیتی ہیں ۔اگر جماعت کے سَو آ دمی ہوں اور سَو ہی مل جا ئیں تو وہ جماعت کامیاب ہوجاتی ہے۔ پس میرامطالبہ بیہ ہے کہ جو کچھ مومنوں کے پاس ہے وہ مجھے دے دیں اور جتنے مومن ہیں وہ سب کے سب مجھے مل جائیں ۔اگران کے پاس صرف دورویے ہیں ا ور دو ہی مجھے مل جاتے ہیں تو میں جیتوں گا اورا گرصرف دو ہی مومن ہیں اور دونوں مجھے مل جاتے ہیں' تو میں کامیاب ہوں گا۔اگرایک لا کھ کی جماعت ہے جس میں سے 99999 منافق ہیں اور صرف ایک مومن ہے تو وہ جب میرے یاس آ گیا' کامیا بی ہو جائے گی اور اگر اس مومن کے یاس صرف ایک دھیلا ہے اور وہ بھی کھوٹا مگر وہ لے آتا ہے تو فتح ہو جائے گی۔ پس بہ کہنا ان کی غُلطی ہے کہ وہ لاکھوں کی امیدر کھتے تھے مگر میں نے صرف چند مائکے ہیں۔ہم تو یَوُم اور بَعُضَ یکے وہ ہی جانتے ہیں۔میراسوال نہ آج کیلئے ہے نہ کل کے لئے اور نہ پرسوں کیلئے' نہ ہزاروں رویے کا ہے نہ لاکھوں کا نہ کروڑ وں کا' نہ ہزاروں انسانوں کیلئے ہے نہ کروڑ وں کیلئے' اگر کوئی بہت بڑا امیر آ دمی احمد می ہوجا تا ہے اور ایک ارب روپیہ دے دیتا ہے جب کہ جماعت بحثیت جماعت بحثیت جماعت بحثیت جماعت تحقیق جماعت محتابلہ میں جماعت قربانی نہیں کرتی تو کیا اس سے احمد بیت کا میاب ہوجائے گی نہیں۔اس کے مقابلہ میں اگر ایک ہی غریب احمد می ہے اور وہ اپنے آپ کو قربانی کیلئے پیش کر دیتا ہے۔مثلاً اس کے پاس ایک ہی روپہ ہے اور وہ ہی دے دیتا ہے تو کا میانی حاصل ہوجائے گی۔

پس میرا بیمطالبہ ہے کہ ہرمومن اپنی جان اورا پنا تمام مال دے تب کا میا بی ہوگی ۔اگر کھو کہ بعض کی سُستی اور کوتا ہی کا الزام ہم پر کیوں رکھا جاتا ہے تو یا در کھنا جا ہے کہ ہرایک مومن کا فرض ہے کہ دوسروں کواینے ساتھ آ گے بڑھائے اور پیچھے نہ رہنے دے۔مومن کسی حال میں پیچے نہیں رہتا اگر کوئی رہتا ہے تو اسی وجہ سے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت شراب کے حرام ہونے کا جب تھم نازل ہوا تو کچھ صحابہ ایک جگہ بیٹھے شراب پی ر ہے تھے اور شراب کے نشہ میں مخمور تھے۔شراب کا نشہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اُس وقت ایک شخص بازار سے بہ کہتا ہوا گز را کہا ہے مسلمانو! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب حرام کر دی ہے۔ اس مخمور حالت میں جب کہ کوئی اینے ماں باپ کی بات سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا ایک نے شراب کے نشہ میں کہا ذرا درواز ہ کھولنا تا معلوم کریں کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ دوسرا اُٹھا اوراُ س نے کہا پہلے میں شراب کے مٹکے اور دوسرے برتنوں کوتو ڑوں گا اور پھر یوچھوں گا کہ رسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے کیا کہا ہے ملے پس مومن کو جب آواز پڑے تو خواہ وہ دنیا کے نشے میں کتنا ہی مخمور ہوتو بھی اُٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ گرضرورت اِس بات کی ہے کہ مومنوں تک آ واز پہنچے۔ہمیں کا فروں اور منافقوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مومنوں کی ہےاورسب کےسب مومنوں کی ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ آپس میں اگریسی سے ناراضگی ہوتوصلح کرلوتا کہ سب کے سب مل کرآ گے بڑھیں اورایک جینڈے کے پنچے جمع ہوجائیں ۔پس جب سب مومن آ گئے تو ان کاسب مال آ گیا' تب فتح یقینی ہے۔میرا بیہمطلب نہیں کہوہ اپناسارا مال مجھے دے دیں بلکہ یہ ہے کہ وہ سمجھیں ان کے پاس جو کچھ ہے میرا ہی ہے۔ پس سب کےسب مومنوں کوساتھ لے کر اُ ٹھواورمل کر آ گے قدم بڑھاؤ۔ اگر کسی کوکسی سے ناراضگی ہوتو اسے دور کر دو۔ دیکھوجن بچوں کے ماں باپ مرجاتے ہیں' وہ آگیں میں ایک دوسرے سے کس طرح پیار ومحت کرتے ہیں ۔اگران کے ماں باپ کوگا لیاں دی جارہی ہوں اوروہ کچھ نہ کرسکیں تو کیا کریں گے۔ یہی کہ ا یک دوسرے سے چیٹ کر رونے لگ جائیں گے۔ میں نے وہ بیجے دیکھے ہیں جو مال کے مر جانے کی وجہ سے دوسری ماؤں کے سپر د کئے گئے اور جب ان کی ماں کو بُرا بھلا کہا گیا'وہ آپس میں لیٹ کررونے لگ گئے ۔

قر آن کریم میں نبی کومومنوں کا باب قرار دیا گیا ہے <sup>11</sup>۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوئے ہزارسال سے زیادہ عرصہ گز رگیاا ورہم اس وجہ سےاینے آپ کویٹیم سمجھتے تھے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام بھی فوت ہو چکے ہیں ۔ آج لوگ اُن کو بُر ابھلا کہتے ہیں مگر ہم بے بس ہیں۔اس لئے نہیں کہ ہم میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ان سے بہت زیادہ طاقت ہے جوہمیں دُ کھ دے رہے ہیں بلکہاس لئے کہ وہی ہمارے ہاتھ یا ندھ گیا ہے جس کے خلاف بدزبانی کر کے ہمیں وُ کھ دیا جار ہاہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ یا ندھ دیئے ہیں' پس ہم بےبس ہیں ۔اگر اِس وقت ہم ایک دوسر بے سے ہیں جمٹ جاتے تو اِس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنا باپ سمجھتے ہیں اور آپ کے خلاف بدز بانی کرنے والوں سے ہمیں صدمہ پہنچ رہا ہے۔ جب میری بیوی امة الحی مرحومہ فوت ہوئیں تو بڑی لڑکی سات آٹھ سال کی تھی اور چھوٹی یا پچ چھ سال کی۔ ماں کے فوت ہونے پر بڑی لڑ کی مجھے جمٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی امتدالرشید!خلیل کوجواُن کا حچھوٹا بھائی ہے'اب کون پالے گا۔اُس وقت وہ ساری لڑا ئال بُھول گئی اورا بنے سے سب سے قریب چز وہی بہن نظر آئی جس سے لڑتی رہتی تھی۔ پس میں ىس طرح مان لوں كەبم اينے آپ كويىتىم محسوس كرتے ہيں اور حضرت مسىح موعود عليه الصلو ۃ والسلام كو ا پنا باپ سمجھتے ہیں جب کہ ہم ایک دوسر ے کو گلے سے پکڑنے کیلئے تیار ہوں۔ تمام احمد ہوں کو میری پینفیجت ہے کہ جاؤاورا پنے دوسرے بھائیوں کے گلے سے لیٹے رہوتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے پاس پہنچ جاؤ۔مسجد اقصلٰی میں جب مکیں نے اعلان کیا کہ آپس کی نا را ضیاں دُورکردواور بُسنُیَسانٌ مَّسرُ صُوُ ص بن کردشمن کامقابلہ کرنے کیلئے تیار ہوجا وُ تو قادیان کے احمد یوں نے کہا ہم ایسا ہی کرنے کیلئے تیار ہیں اور باہر کے احمد یوں نے لکھا کہ کاش! ہم بھی اُس وقت موجود ہوتے ۔ آج باہر کے ہزاروں احمدی یہاں موجود ہیں میں اِن سے کہتا ہوں کہ میں نے انہیں خدا کا پیغام پہنچا دیا۔تم اِس وقت ایک بیتیم قوم ہو'تم پرمصائب پرمصائب آئیں گے اور تہہیں بھائیوں کی طرح رہنا ہوگا جاؤ اپنے ان بھائیوں کے گلے مل جاؤ جن سے تمہیں کسی قتم کی ناراضگی اور رنج ہے' جا وُ اور ان سے مل جا وَ ۔ کیا میں نے تمہیں خدا کا یہ پیغام پہنچا دیا۔(اس برتمام مجمع نے متفق الّلسان ہوکر کہا۔ ہاں حضور نے پیغام پہنچادیا ) پھر میں نے سادگی کی زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی ہے اس لئے کہتم اعلی قربانیاں کرنے کیلئے تیار ہوجاؤ۔ مخت اور مشقت برداشت کرنے کی تم میں طاقت پیدا ہو' مشکلات اور تکالیف برداشت کرسکواور جب تمہارے پاس مال ہوگا تو تم اعلی قربانی کرنے کے قابل ہوسکو گے۔ دل کی قربانی سے مال نہیں مہیا ہوسکتا لیکن جب دل کی قربانی ہوگی اور تمہارے پاس مال بھی ہوگا تو اسے تم پیش کرسکو گے۔ پس سادہ کھانا کھاؤ' سادہ کپڑے پہنواور کفایت شعاری سے گزارہ کرو۔ اپنی آمدنی میں سے چندے دواور ایک حصہ امانت فنڈ میں جمع کراؤ' پھر پچھا ہے جس کہ موجود کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ بید دین کے خلاف ہے مگر انہیں معلوم ہونا چا ہے حضرت مسلح موجود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ملیفہ اوّل کو لکھا کہ کم از کم شخواہ کا الاس حصہ جمع کرتے جاؤ۔ پس جب تک تمہیں بیہ آواز نہیں آتی کہ سب پچھ لے آؤ' اُس وقت تک پچھ نہ پچھ جمع کرتے جانا

بعض کہتے ہیں کہ کیا میصرف تین سال کیلئے ہے گربات میہ ہے کہ تین سال کی معیاد تو ایسی ہی ہے جسیا کہ جب کوئی جانور چاتا نہ ہوتو اُسے چلا نے کیلئے گھاس دکھائی جاتی ہے پھر جب چل پڑے تو چاتا ہی جا تا ہے۔ میں عالم الغیب نہیں ہوں میں نہیں جا نتا کہ مشکلات کب تک دور ہوں گی۔ میں نے مشکلات دور کرنے کی تدابیر پیش کی ہیں اور میہ خیال کیا ہے کہ جب جماعت اِن پر کار بند ہو جائے گی تو پھر ان پڑمل کرتی رہے گی۔ پس میہ تدابیر فتح حاصل ہونے تک کے لئے ہیں۔ ان پڑمل کرانے کیلئے جراس لئے نہیں کیا گیا کہ ممل کرنے والوں کو تو اب زیادہ حاصل ہو۔ ہیں۔ ان پڑمل کرانے کیلئے جراس لئے نہیں کیا گیا کہ ممل کرنے والوں کو تو اب زیادہ حاصل ہو۔ اگرکوئی ان تدابیر پڑمل نہیں کرتا تو نہ ہم اُسے جماعت سے نکالیں گے اور نہ اُسے بُرا کہیں گے۔ میہ جو پچھ پیش کیا گیا ہے بیا بتدائی سکیم ہے۔ بعض اور تدابیر بھی ہیں جن میں سے گئا ایک ایسی ہیں کہ میں سمجھ اگر کو نیا سے گئا ور اب وہی ہمارے ساتھ چل سکے گا جو بیا سکے گا جو بیا سکے گا خو بیا سے گئا کہ ''جب اُسے کیل میں سر دیا تو پھر موسلوں سے کیا ڈرنا''جو اِس کے لئے تیار نہیں وہ گھروں میں بیر خیار ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کشف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نالی شرقاً غرباً بہت کمبی صد ہامیل تک کھدئی ہے۔اوراس کے اوپر بے شار بھیٹریں لٹائی ہوئی ہیں اور ہرایک بھیٹر کے سر پرایک قصّاب ہاتھ میں چھری لئے ہوئے تیار بیٹھا ہے اور آسان کی طرف اُن کی نظر ہے جیسے حکم کا انتظار ہے۔ میں اُس وقت اُس مقام پر ٹہل رہا ہوں اور اُن کو دیکھ رہا موں اتنے میں اُن کے نز دیک جا کر میں نے کہا قُلُ مَا یَعْبَو أُ بِکُمْ رَبّی لَوُ لَا دُعَاؤُ کُمْ <sup>۲۲</sup> انہوں نے اُسی وقت چُھریاں پھیر دیں کے حُکم ہو گیا۔ اِس رؤیا میں بتایا گیا ہے کہ جو مُحَض خدا تعالیٰ کی آ وازیر کان نہیں دھرتا اور اُس کے بلانے پر لَبَّیْک نہیں کہتا' اُس کی آ سانی ہا دشاہت میں کوئی قدرنہیں ہوتی اور وہ گوہ کھانے والی بھیڑوں کی طرح سمجھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اُس کے فرشتے خود اُسے ذبح کر دیتے ہیں یعنی تیاہی میں ڈال دیتے ہیں۔ پس ہر وہ شخص جو کہتا تو یہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم کرتا ہوں مگر کرتا یہ ہے کہ دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے وہ مُیلا کھانے والی بھیڑ سے زیادہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے آ واز آئے اور کوئی لَبَیْک نہ کے تو خدا تعالیٰ کو اُس کی کیا پروا ہ ہے۔کوئی تخص تب ہی مومن ہوسکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے تو بے اختیار لَبَیْک لَبَیْک کہنا ہوا پہنچ جائے ۔حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوۃ والسلام سنایا کرتے تھے کہ کوئی امیر تھا جس کے بہت سے دوست تھے کیکن وہ ایک غریب آ دمی سے سب سے زیادہ تعلق رکھا کرتا تھا۔ اُس کی ہوی اُسے ملامت کرتی کہتم اس شخص ہے مل کراپنی ذلّت کراتے ہو۔ آخر تنگ آ کرایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ میں اینے دوستوں کا تج بہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کو لے کریہلے ایک امیر دوست کے ہاں گیااور جا کرکہا میرا دیوالہ نکل گیا ہے اِس وقت مجھے یانچ سات ہزارروییہ دیں ۔وہ دوست میں کر بڑی ہمدردی کی باتیں کرنے لگااوراس نے بڑاافسوس ظاہر کیالیکن آخر کہنے لگا روپیپیمیرے پاس نہیں ہے۔ پھروہ دوسرے اور تیسرے دوست کے پاس گیا مگر کسی نے امداد کرنے پر آ ماد گی ظاہر نہ کی ۔ حتی کہ شام تک بیرحالت ہوگئی کہ دوستوں نے اُس کی آ واز پر درواز ہ کھولنا ہی بند کر دیا اور درواز ہ کھولے بغیر ہی اُسے جواب دے دیا جا تا کہ گھر میں نہیں ہیں ۔سب سے آخریر وہ اُس غریب دوست کے ہاں گیا جس پراُس کی بیوی کواعتراض تھا اور جس کے متعلق وہ اُسے ہمیشہ پیرکہا کرتی تھی کہ بیٹمہاری شان کے قابل نہیں ہے' اس سےتم نے کیوں دوستی رکھی ہوئی ہے۔وہ اُس کے پاس گیا' اُس وقت رات ہو چکی تھی اور جا کراُس دوست کوآ واز دے کر کہنے لگا جلدی ہاہر آ ہے ۔ جب وہ تھوڑی دیرتک باہر نہ آیا تو بیوی نے کہا دیکھا اِس نے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں گی۔ آخر کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر آیا تو امیر نے یو چھاا تی دیرلگانے کی کیا وجہ ہے؟ اُس نے کہا آپ اِس وقت جھی میرے پاس نہ آئے تھے اور آج جب آئے تو میں نے خیال کیا کہ شاید آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہوگی اِس لئے میں نے اپنی ہیوی کو ساتھ لے لیا تا کہ اسے خدمت کرنے کا موقع مل سکے۔ پھر خیال آیا کہ گوآپ امیر آدمی ہیں لیکن بعض دفعہ اُمراء پر بھی مصائب آجاتے ہیں شاید آپ کورو پیہ کی ضرورت ہو۔ اِس پر جتنا رو پیہ میرے پاس تھاوہ میں نے ہمیانی سلم میں ڈال کر کمر میں باندھ لیا۔ پھر خیال آیا شاید جان دیئے کی ضرورت ہو' اِس لئے میں نے تلوار گلے میں لئکالی اِس تیاری مئیں دیرلگ گئی۔ اب میں حاضر ہوں اور جہاں کہتے ہو چلئے کیلئے تیار ہوں۔

یہی سے مومن کی مثال ہے۔ جب اُسے خدا تعالیٰ کیلئے بُلا یا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری جان اور مال سب بچھ حاضر ہے لیکن جوا سے موقع پر دیر کرتا ہے وہ پچھے رہ جاتا ہے۔ ہم حضرت میں موعود علیہ السلام نے جو پیشگوئی کی ہوئی ہے اُس میں فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دولہا نے علیہ السلام نے جو پیشگوئی کی ہوئی ہے اُس میں فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دولہا نے تا ہوا ور دس کنواریاں اُس کے انتظار میں اپنے ویووں میں تیل ڈال کر بیٹے جا ئیں۔ ان میں سے پانچ نے نے تو زائد تیل لے لیا اور پانچ نے نہ لیا جب آ دھی رات کے وقت دولہا آیا تو اُس لیکن جن کے پاس تیل تھا انہوں نے جھٹا اُس کے انتظار میں تیل ڈال لیا لیکن جن کے پاس تیل تھا انہوں نے جھٹا این ڈال لیا لیکن جن کے پاس تیل تھا انہوں سے تیل ما ذگا مگر انہوں نے یہ کہہ کرا نکار کر لیکن جن کے پاس تیل نہوں نے اپنی سہیلیوں سے تیل ما ذگا مگر انہوں نے یہ کہہ کرا نکار کر دیا یہ تیل پر ہمیں پھر ضرورت ہوتم بازار سے جا کر تیل خریدو۔ وہ تو بازار چلی گئیں اور دولہا تیل والیوں کو لے کر قاحہ میں چلا گیا۔ جب دوسری سہیلیاں تیل لے کر واپس ہوئیں تو قلعہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹاکھٹایا مگر دروازہ نہ کھولا گیا اور انہیں ہوئیں تو قلعہ کا دروازہ سے بیا کر تیل خریا ہوئیں اُن کے لئے دروازہ نہیں کھولا جا سکتا ہائے۔ پس یادرکھو کہتم میں سے وہی خدا تعالیٰ کی بادشا ہت میں داخل ہوگا جو پوری طرح سکتا ہائے۔ پس یادرکھو کہتم میں سے وہی خدا تعالیٰ کی بادشا ہت میں داخل ہوگا جو پوری طرح سکتا ہائے۔ پس یادرکھو کہتم میں سے وہی خدا تعالیٰ کی بادشا ہت میں داخل ہوگا جو پوری طرح

یا در کھوکہ اب ایساوقت آگیا ہے کہ آپ لوگوں کو دومیں سے ایک چیز قبول کرنی ہوگی۔ یا تو وہ زندگی قبول کروجس کے بعد کوئی زندگی نہیں یا پھر وہ موت قبول کروجس کے بعد کوئی موت نہیں۔ وہ جو بظاہر زندگی ہے خدا تعالی نے خبر دی ہے کہ اس کے بعد زندگی نہیں اور وہ جوموت ہے اس کے متعلق خدا تعالی نے بتایا ہے کہ اس کے بعد حیاتِ ابدی ہے۔

میں نے جوا خراجات کیلئے پہلی قسط طلب کی ہے اس کے متعلق اگر چہسب نے ابھی تک توجہیں کی مگرروییہ آیا ہے اور جس قدر طلب کیا گیا تھا اس سے بہت زیادہ آیا ہے۔امانت فنڈ کا روپیہ بھی کافی آ جائے گا اورا گرپیش آ مدہ ضروریات سے زیادہ چندہ آ گیا تو میرا ارادہ ہے کہ چونکہ انگریزی ترجمہ قرآن کی اشاعت کی فوراً ضرورت ہے۔اس میں سے پچھروپیہاس کا م پر خرج کیا جائے۔اگراس کا م سے بھی بڑھ گیا تو وہ اگلے سال کا م آ جائے گا۔ دین کی خدمت کیلئے زندگی وقف کرنے والوں کی بھی کافی تعداد ہو چکی ہے مگر کئی باتیں ابھی ایسی ہیں جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔مثلاً۔

- ا۔ نوجوانوں کاغیرممالک میں جانا
- ۲۔ اعلیٰ عہدیداروں اور تعلیم یا فتہ لوگوں کا لیکچردینے کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنا۔
  - ٣۔ رخصت لے کریا فراغت کے موسم میں تبلیغ کیلئے اپنانا م کھانا۔
    - ۴ ـ ۲۵ لا کھروپیہ تک کیلئے ریزرو فنڈ جمع کرنا۔
- ۵۔ پنشن یافتہ یافارغ البال لوگوں کا مرکز میں کا م کرنے کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنا۔
- ۲۔ قادیان کے سکولوں میں بچوں کو تعلیم کیلئے بھیجنا اوران کے متعلق بیراختیار دینا کہ ان کی دین تربیت پرزوردینے کیلئے ہم جس رنگ میں ان کورکھنا چاہیں رکھسکیں۔
  - ے۔ قادیان میں مکان بنانے کی کوشش کرنا۔

یہ سات با تیں ایس ہیں جن کی طرف ابھی تک کم توجہ کی گئی ہے۔ ان میں سے ہرایک کے متعلق احباب کو چاہئے کہ مجھے جواب دیں۔ بہت سے احباب نے توجہ کی ہے مگر جس قدر جماعت ہے' اس کے مقابلہ میں توجہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ اصل تح یکیں ہیں اور جماعت ہے' اس کے مقابلہ میں توجہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ اصل تح یکیں ہیں اور یا در کھنا چاہئے کہ میں سب پچھ ما نگ رہا ہوں' ہاں فی الحال یہ چند مطالبات کئے ہیں ۔ پس احباب کو چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالیں' سادہ کھا نا کھا کیں' سادہ کپڑا پہنیں' دین کی خدمت کیلئے اپنے آپ کو پیش کریں' کوئی احمد کی بیکار نہر ہے' اگر کسی کو جھاڑو دینے کا کام ملے تو وہ بھی کرلے' اس میں بھی فائدہ ہے۔ بہر حال کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہئے اس کے جوفوائد ہیں' وہ میں اِس وقت نہیں بیان کرسکتا کیونکہ وقت تھوڑا ہے مگر یہ ضرور کہنا ہوں کہ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہئے کہ وہ بیکار نہ رہے۔ ماں باپ سنگ دل بن کرا پنے بیکارلڑکوں سے کہد دیں کہ ہم نے تہیں پالا پوسا ہے اب تم جوان ہو' جا وَ اور خود کما کر کھا وَ۔ بےشک یہ سنگد لی ہے مگراُ سی پیار اور محبت بیزار درجہ بہتر ہے جو بیکار کی میں مبتلار کھتی ہے۔

مَیں نے یہ بھی سو جا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کیلئے دینی کورس تیار کیا جائے اور پھراس

میں ان کا امتحان لیا جائے۔ کوئی احمدی لڑکا یا لڑکی ایسی نہ ہو جسے اس کورس کی تعلیم نہ ہو ہرایک کے لئے اس کا پڑھنا لا زمی ہو۔ زمیندارا حباب سے میں بیے کہنا چا ہتا ہوں کہ وہ بینہ ہمجھیں کہ وہ سستے پھوٹ گئے اُن کی بھی باری آ رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ زمیندار طبقہ جو نہایت شاندار قربانیاں کرتار ہا ہے اب بھی کرےگا۔ پراپیگنڈ اکیلئے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اُس نے اپنا کا م کرنا شروع کر دیا ہے مگر جو کچھ وہ تیار کرے اُسے لوگوں کے گھروں تک پہنچانا جماعت کا کام ہے مگر جماعت کی تو جگر جماعت کی تو جہ اس طرف کم ہے۔ اگر توجہ کی جائے تو کئی سو' الفضل' اور کئی سو ''ریویو' اور' سن رائز' کے پر ہے جاری کرائے جاسکتے ہیں اور اس طرح بہت اہم کا م ہوسکتا

فی الحال مَیں جماعت میں بہتح یک کرتا ہوں کہ''الفضل'' کے کم از کم دوسُو پر ہے مُفت تقسیم کئے جائیں اور یا خچ یا خچ سُو' 'ریویو'' اور' 'سن رائز'' کے ۔اتنی تعدا دیجماعتوں کے ۔ نام بحصہ رسدی لگا دی جائے اورا حباب اپنی اپنی جگہ کوشش کریں کہاتنے پر چوں کی قیت مُفت ا شاعت کیلئے جمع ہو جائے ۔ میں نے کئی بارا خبارات کی ایجنسیاں قائم کرنے کی طرف بھی توجہہ دلائی ہےا گراحماب کوشش کریں تو اس طرح ہزاروں کی تعداد میں پریے نکل سکتے ہیں۔بعض لوگ کہتے ہیں کہاس طرح مہینہ میں رویبیڈیٹر ھرویبیہ سے زائد آ مذہبیں ہوسکتی مگر میں کہتا ہوں کہ روپیہڈیڑھ روپیۂ صفر سے بہرحال زیادہ ہوتا ہےاور آج کل تو اِس سےایک شخص ایک مہینہ تک کھا نا کھا سکتا ہے۔ پس میں تمام جماعتوں کو ہدایت دیتا ہوں کہاینی اپنی جگہ کے بے کا روں یا اُن کو جنہیں اپنے دوسرے کاموں سے فُرصت مل سکتی ہے اخبارات فروخت کرنے کے کام پر لگادیں ۔غرض ہررنگ میں کا م کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں ایک طرف تو پیرکہتا ہوں کہ جاؤ نکل کرتمام دنیا میں پھیل جا وَاور دوسری طرف بیہ کہتا ہوں کہ جب تمہیں مرکز سلسلہ ہے آ واز آئے کہ آ جاؤ تو کئیٹک کہتے ہوئے جمع ہو جاؤ۔ بیرآ نا جسمانی طور پر بھی ہوسکتا ہے اور روحانی' اخلاقی اور مالی طور پربھی۔اللہ تعالی سورۃ بقرہ میں فرما تا ہے۔ اِذُ قَالَ اِبْسَوَاهِیُسُمُ رَبِّ اَد نِیمُ کَیُفَ تُحي الْمَوْتِي لَ قَالَ اَوَلَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لِّيَطُمَئِنَّ قَلْبِي لِ قَالَ فَخُذُ اَرُبَعَةً مِّنَ الطَّيُر فَصُـرُهُـنَّ اِلَيْكَ ثُـمَّ اجْعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزُءً ا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَا تِينَكَ سَعُيًا۔ ٢٥٠ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ آپ کے حکم سے میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اب بتایئے میری جماعت کس طرح غالب آئے گی۔ چنانچے انہوں نے کہا۔ رَبّ اُرنِہے یُ

کیف تُخی الْمَوْتی۔اے میرےرب! ہم تو دنیا کے مقابلہ میں مُر دہ ہیں۔ ہتائے آپ کس طرح ان مُر دوں کوزندہ کریں گے۔اللہ تعالی نے فر مایا۔ اَوَلَہُمُ تُوْمِنُ۔ کیا تہ ہمیں زندہ کرنے پر ایمان نہیں؟ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے کہاایمان ہے اور آپ کا وعدہ ہے مگر لیکے مؤتّ قلْبی ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وعدہ کواپی آئھوں سے پورا ہوتا دیھوں کیونکہ اطمینان اُسی وقت حاصل ہوتا ہے جب چزمل جائے۔ایمان کے معنی چزکے ملنے پریقین ہوتا ہے اور اطمینان چزکے ملنے پر حاصل ہوتا ہے۔خدا تعالی نے فرمایا فَحُدُ اَر بُعَةً مِّنَ الطَّیْرِ چار پرندے لو۔ فَصُرُ هُنَّ اِلَیْکَ اور انہیں اپنے ساتھ سِدھالو ثُمَّ اَجُعَلُ عَلٰہ ی کُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُوزُ اَ۔ پھرانہیں چار اور انہیں اپنے ساتھ سِدھالو ثُمَّ اَجُعَدُ اَر بَعَدًا پھرانہیں بلاؤوہ تُمہارے پاس دوڑتے ہوئے آپیاڑوں پررکھ دو ثُمَّ اَدُعُهُنَّ یَا تِیْنَکَ سَعُیًا۔ پھرانہیں بلاؤوہ تُمہارے پاس دوڑتے ہوئے آپیاڑوں پرکھ دو ثُمَّ اَدُعُهُنَّ یَا تِیْنَکَ سَعُیًا۔ پھرانہیں بلاؤوہ تُمہارے پاس دوڑتے ہوئے آپیئی گیا۔ پھرانہیں علاوہ تُمْ اَدُعُهُنَّ یَا تِیْنَکَ سَعُیًا۔ پھرانہیں بلاؤوہ تُمہارے پاس دوڑتے ہوئے آپیئی گیل کے۔

اس طرح یہ بتایا کہ اپنی جماعت میں اخلاص اور تقوی پیدا کرواور انہیں کہو کہ دنیا میں چاروں طرف نکل جائیں مگریہ جمجھا دو کہ جب تنہیں آ واز آئے تو جمع ہو جاؤ۔ حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کوبھی بیالہام ہوا ہے۔ پس اس مضمون نے آپ کی جماعت کے بارہ میں بھی پورا ہونا ہے۔ مومن کوکلام الہی میں پرندہ کہا گیا ہے۔ حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کا نام چونکہ ابرا ہیم رکھا گیا ہے۔ اس لئے آپ سب لوگ ان کے پرندے ہوئے۔

پس آے ابراہیم ٹانی کے پرندو! اگر اِحیاء چاہتے ہوتو دنیا میں پھیل جاؤ گر اس طرح نہیں کہ اپنے اصل گھر کو بھول جاؤ۔ تمہار ااصل گھر قادیان ہی ہے خواہ تم کہیں رہتے ہو'اسے یاد رکھو۔ جب تمہیں ابراہیمی آ واز آئے' قادیان سے خدا کا نمائندہ مئیں یا کوئی اور جب کہے کہ اے احمد یو! خدا کے دین کو تمہاری اِس وقت ضرورت ہے تم جہاں جہاں ہو مرکز میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر مال کی ضرورت ہوتو جان پیش کر دواور چاروں طرف سے مال کی ضرورت ہوتو مال حاضر کر و'اگر جان کی ضرورت ہوتو جان پیش کر دواور چاروں طرف سے وہی نظارہ نظر آئے جو جج کے موقع پر ہر طرف سے لَبَّیْکَ اَلْسَلْھُ ہُمَّ لَبَیْنِکَ کَہٰ والوں کا نظر آتا ہے۔ خدا تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ تمہاری نسل چاروں طرف پھیل جائے گی اور جب تم ان کو بلاؤ گے تو دوڑے آئیں گے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق قوالسلام کے متعلق ہونا چاہئے کہ چاروں طرف سے لَبَیْنِکَ کہنے والے دوڑے آئیں۔ اس فظارہ ہی کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق قوالسلام اس شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ نظارہ ہی کی طرف حضرت میں حمورت میں حمورت میں حمورت میں تا دیاں اب محترم ہے

## ہجوم خلق سے ارضِ حرم ہے

پس جاؤاور دنیا میں پھیل جاؤکہ کا میا بی کا ذریعہ یہی ہے اور جب آواز پہنچ تو یوں جمع ہو جاؤجس طرح پرندے اُڑکر جمع ہوجاتے ہیں۔ پھر خواہ کتنی بڑی کوئی فرعونی طاقت تمہارے مٹانے کیلئے کھڑی ہوجائے اُسے معلوم ہوجائے گا کہ احمدیت کومٹانا آسان نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں۔ کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے حقیق ایمان پیدا کیا اور جو مقدس گھر کے بگر دھو منے والے پرندے ہیں۔ میں نے خدا تعالیٰ کی باتیں آپ کو پہنچ ویں 'جو پچھ کہنا تھا کہہ دیا اور جو پچھ بتانا تھا بتا دیا اب بیتمہارا کا م ہے کہ باتیں آپ کو بیٹوں کے ہوئے کھڑے ہوجاؤ۔ (الفضل ۲۰ جنوری ۱۹۳۵ء)

- ا متی باب ۲۲ آیت ۱۶ تا ۲۱
- ع منداحه بن حنبل جلد ۲ صفحه ۱۹۲ مالمکتب الاسلامی بیروت ۸ ۱۹۷۰ و
  - ٣ التحريم: ٥
- م جامع البيان. تاليف ابي جعفر محمد بن جرير الطبرى الجزء الثامن و العشرون صفّح الله مطبع مصطفى البابي الحلبي مصر ٩٥٣ اء
- راک فیلر (John Davison Rockefeller) پیدائش ۱۸۳۹ء وفات ۱۹۳۷ء مشہورامر یکی صنعت کاراور مخیر ۔اس کی سٹنڈرڈ آئیل کمپنی امریکہ میں مخالفوں کو بے در دی سے کچل کر تیل صاف کرنے کی صنعت پر چھا گئی۔ ۱۸۹۲ء میں اس نے شکا گویو نیورسٹی قائم کی۔ دوسرے فلاحی اداروں پر پچاس کروڑ ڈالرخرج کئے جن میں راک فیلر فاؤنڈیشن کی۔ دوسرے فلاحی اداروں پر پچاس کروڑ ڈالرخرج کئے جن میں راک فیلر فاؤنڈیشن (قائم مُعدہ سا ۱۹۱ء) بھی شامل ہے۔ بیدادارہ صحتِ عامہ کی بہتری اور سائنس کے فروغ کیلئے قائم کیا گیا۔ (اُردوجامع انسائیکلو پیڈیا جلد اصفحہ ۱۵۰ مطبوعہ لا ہور ۱۹۸۷ء)
  - لے کارنیگی اینڈرو( ۱۸۳۵ء۔ ۱۹۱۹ء)

امریکی صنعت کاراورانسان دوست ۔ سکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا۔ ۱۸۷۳ء کے بعد فولا دسازی کی طرف راغب ہوا اور ۱۹۰۰ء میں کارئیگی سٹیل کمپنی پورے ملک کا ایک چوتھائی فولا دیتار کرنے گئی۔ رفاہِ عامہ کیلئے پینتیس کروڑ ڈالر کا ترکہ چھوڑا جس میں نیویارک کارئیگی ہال (۱۸۹۱ء)اور دوہزار آٹھ سُوسے زائدلا ببریریاں شامل ہیں۔

```
(اُردوجامع انسائیگوپیڈیاجلد ۲ صفح ۱۹۲۸ مطبوع لا ہور ۱۹۸۸ء)

الفتح: الله می البقرة: ۳۷ و الحج: ۵۳٬۵۳ و الحج: ۳۵٬۵۳ و المحج: ۳۵٬۵۳ و المحج: ۳۲ می اسرائیل: ۲۱ الله می باب ۳۱ یت ۲۳۳۱۱۳ و التکویر: ۱۳ می الفجر: ۳۰ سی التکویر: ۱۳ می الفجر: ۳۰ سی التکویر: ۱۳ می الفجر: ۳۸ سی التکویر: ۱۰ میل الفجر: ۳۸ سی التکویر: ۳۸ میل الفجر: ۳۸ سی الفجر: ۳۸ میل الفجر: ۴۰۱ میل المحداد بالمداد بالملائکة فی غزوّة بَدْرٍ میں یالفاظ ہیں۔ "اَللّٰهُمَّ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الله الله المحدود الانصاب التفسیر تفیر سورة الماکدة باب قوله انما المحدود المیسرو الانصاب المحدود المح
```